# المراكب المراك

تصنيف:

غاتم المحدثين حضرت مولانا شاه عبد العزيز محدث د ہلوی رحمۃ الله علیہ (م<mark>۱۲۲۹ھِ)</mark>



مولانا رياض احر صملاني

ناش: اداره محى الدين برطانيه

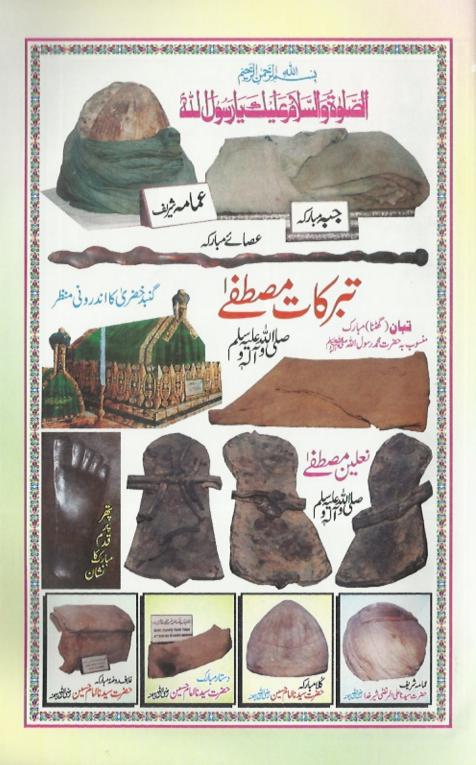

دِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِلِي الرَّحِلِي فِي المَّوْلِي اللهِ المَّوْلِي اللهِ المُوَاتَّ فِي اللهِ اللهِ اللهِ المُوَاتَ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُواتَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ ال

شهارت شهارت و المان و المان ال

- تصنیف: خاتم المحدثین حضرت مولانا - شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۹ھے) -

ترجمہ:مولانا **ریاض احمصدائی** خطیب مرکزی جامع مسجد نیوہیم ہائی سٹریٹ نارتھ برطانیہ۔ 266-268 HIGH STREET NORTH E12 LONDON UK

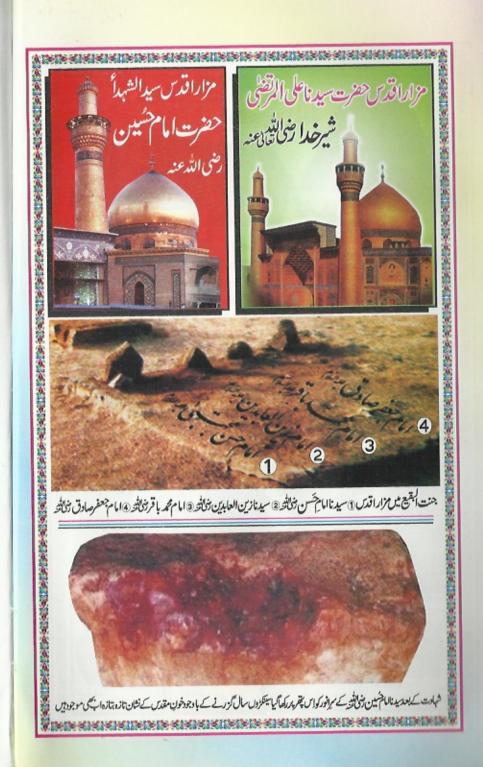

| رشار | مضامين                                       | صفحتبر |
|------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | ىپ <u>ش</u> لفظ                              | 3      |
| 2    | سيدنا حضرت امام حسن مجتبى رضى الله تعالى عنه | 4      |
| 3    | حضرت سيدناامام حسن كى ولا دت                 | 4      |
| 4    | جنتینام                                      | 5      |
| 5    | كنيت وألقاب                                  | 5      |
| 6    | فضائل ومنا قب                                | 5      |
| 7    | سية لقب                                      | 6      |
| 8    | ئسىين منظر                                   | 6      |
| 9    | گلشن رسالت کے دو پھول                        | 7      |
| 10   | عدية مصطفا ما الليام                         | 7      |
| 11   | حسنين أغوش شا وتقلين ميس                     | 8      |
| 12   | والاشان سواري اور سوار                       | 8      |
| 13   | شرافت سادات                                  | 9      |

# 

| شهادت شیان ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نام كتاب   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سرالشها دنتين عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| شاه عبدالعزيز محدث والوى عليه الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعنيف      |
| - مولانارياض احرصماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أردورج     |
| <b>+++</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعداد      |
| ت مسسسسس مجدا حمصدیق از بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پروف ریڈنگ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باراوّلُ   |
| معرم استم المراه المراع المراه المراع المراه المرا | بارسوم     |
| محمد احمد مين عامد فاروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باهتمام    |
| محمد نو بدرضوی کرضوی کمپوزنگ سنشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كمپوزنگ    |
| اداره رضائے مصطفع چوک دارالسلام گوجرا نوالہ پا کستان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| اداره محی الدین برطانیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ناشر:      |
| نيع: المخطل بيعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

مرکزی جامع مسجد نیوہیم ہائی سٹریٹ نارتھ برطانیہ۔ 266-268 HIGH STREET NORTH E12 LONDON UK

اداره رضائے مصطفا چوک دارالسلام گرجانوالہ پاکستان 055-4217986-0554005055

| 18 | جكر كوشه ومصطفا سكافليا                      | 29 |
|----|----------------------------------------------|----|
| 19 | منا قب امام مُسين احاديث مباركه كي روشني مين | 30 |
| 20 | عا در مصطفا میں                              | 31 |
| 20 | مصطفي اورانل كسا                             | 32 |
| 21 | حسنين كي خاطر                                | 33 |
| 21 | حُسَينَ مِّنِي                               | 34 |
| 22 | سيرت وامام الشبيد اء                         | 35 |
| 23 | شهادت کی خبر                                 | 36 |
| 24 | داستانِ حرم کی ابتداء وانتها                 | 37 |
| 27 | شهداءِ الل بيت                               | 38 |
| 29 | شهداء كربلاكي تجيم بنروتكفين                 | 39 |
| 29 | مەفن امام خسىين اور مەفن سرِ اقدس            | 40 |
| 32 | حالات مصنف ١٥٩ هي١٢٢٩ ه                      | 41 |
| 39 | آغاز كتاب بسرُ الشهادتين                     | 42 |
| 41 | عكمت البه                                    | 43 |

-----

| 10 | الله به الله الله الله الله الله الله ال | 14 |
|----|------------------------------------------|----|
| 10 | عجيب مجده                                | 15 |
| 11 | سيرستوا مام تحسن                         | 16 |
| 11 | آپ کا بچودوکرم                           | 17 |
| 12 | آپ کی بُر دیاری                          | 18 |
| 13 | وتثمن كااعتراف                           | 19 |
| 13 | حکومت وخلافت سے دست برداری               | 20 |
| 14 | خوفيآخرت                                 | 21 |
| 14 | اہل کوفہ کے بارے پیشین گوئی              | 22 |
| 15 | آپ کی شہادت                              | 23 |
| 15 | تاریخ شهاوت                              | 24 |
| 16 | مەفن پاک                                 | 25 |
| 17 | حضرت سيدناامام محسين شهيدكر بلا          | 26 |
| 17 | آپ کی ولا دیے مہار کہ                    | 27 |
| 18 | نام نائ القاب گرای                       | 28 |

-----

| 59 | امام حسن نے قاتل کا نام نہیں بتایا     | 54 |
|----|----------------------------------------|----|
| 60 | حضرت امام حسن کی عمر شریف              | 55 |
| 61 | خونی طوفان کا آغاز                     | 56 |
| 62 | امام الشهد اء کی مدینه منوره سے روانگی | 56 |
| 63 | کو فیوں کے خطوط                        | 57 |
| 64 | حضرت امام مسلم کی کوفد آ مد            | 57 |
| 65 | حضرت نعمان کی معزولی                   | 58 |
| 66 | ابن زیاد کا تقرر                       | 58 |
| 67 | ابن زیاد کی سازش                       | 59 |
| 68 | کو فیوں کی ہیوفائی                     | 59 |
| 69 | حضرت امام مسلم کی شہادت                | 61 |
| 70 | حضرت امام عالى مقام كاعزم كوفيه        | 61 |
| 71 | دوستوں کی بےقراری اور مشورے            | 61 |
| 72 | اعدومناك نجر                           | 62 |
| 73 | خُرَى مزاحمت                           | 63 |

------

PRODUCTION OF THE PROPERTY OF

| 44 | أقسام شهادت                           | 42 |
|----|---------------------------------------|----|
| 45 | شهادت بسرِ ی                          | 42 |
| 46 | شهادت جهرى                            | 43 |
| 47 | شهادت امام حسين كى شهرت عام           | 43 |
| 48 | اشارات ل مقدّمه كي تشريح              | 45 |
| 49 | حضرات حسنين كوابن رسول كہنے كى وجوہات | 45 |
| 50 | روایت مذکوره کی دیگراستاد             | 47 |
| 51 | ان اساء كا تلفظ                       | 47 |
| 52 | آئینه جمال مصطفوی                     | 47 |
| 53 | <i>ڪ</i> ټِ حسنين                     | 49 |
| 54 | شكل وصورت ميس مشابهت                  | 49 |
| 55 | ألفت ِحسنين كاصله                     | 50 |
| 56 | سيرت امام حسن رضى الله تعالى عنه      | 51 |
| 57 | تاریخ وصال وشهادت                     | 51 |
| 58 | امام حنن رضى الله عنه كى شهادت        | 52 |

-----

| 89  | آپ کی شہادت کے تعلق احادیث وروایات | 73 |
|-----|------------------------------------|----|
| 90  | دوسري حديث مباركه                  | 74 |
| 91  | تنيسرى حديث مباركه                 | 75 |
| 92  | چوتقی صدیث مبارکه                  | 76 |
| 93  | پانچویں مدیث مبارکہ                | 77 |
| 94  | چھٹی مدیث مبارکہ                   | 78 |
| 95  | ساتؤين حديث مباركه                 | 79 |
| 96  | آ تھویں حدیث مبارکہ                | 80 |
| 97  | نویں حدیث مبارکہ                   | 81 |
| 98  | وسوين حديث مباركه                  | 82 |
| 99  | گیا وهوی مدیث مبارکه               | 83 |
| 100 | بار ہویں صدیث مبارکہ               | 84 |
| 101 | تیر ہویں حدیث مبارکہ               | 85 |
| 102 | چودھویں حدیث مبارکہ                | 86 |
| 103 | پندرهوی صدیث مبارکه                | 86 |

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

|    |                                       | 1  |
|----|---------------------------------------|----|
| 74 | حضرت امام حسين رضى الله عنه كاجواب    | 63 |
| 75 | وشت وكربلامين نزول إجلال              | 64 |
| 76 | ابن زياد كاخط                         | 65 |
| 77 | بدنھیب سپہ سالا ر                     | 65 |
| 78 | ابل بيت كا پانى بند كرويا             | 66 |
| 79 | حق وباطل کاخونچکال معرکه              | 66 |
| 80 | مُرّ بارگاهِ سيني ميں                 | 67 |
| 81 | څر کی فدا کاری                        | 67 |
| 82 | تنها است امام درصف اعداء              | 68 |
| 83 | شهيد كلكون قباء                       | 69 |
| 84 | دوسرى روايت                           | 69 |
| 85 | ستم بالا بيستم                        | 70 |
| 86 | شہدائے اہل بیت                        | 71 |
| 87 | بوقت شباوت حضرت امام محسين كي عمرشريف | 72 |
| 88 | سرِ امام نیزے کی نوک پر               | 72 |

\_\_\_\_\_\_

| 119 | عمروا بن سعد كا انجام                    | 103 |
|-----|------------------------------------------|-----|
| 120 | شمركاانجام                               | 105 |
| 121 | خولی کا انجام                            | 106 |
| 122 | د گراشقناء کا انجام                      | 107 |
| 123 | شهادت عظمی ہے منتہائے نظر                | 111 |
| 124 | سيّده زيينب كااستغاثه                    | 111 |
| 125 | أَدْرِ كُنِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ | 112 |
| 126 | ما و محرم اورعشره محرم                   | 113 |
| 127 | قرآن تحييم مين ارشادر بإني               | 113 |
| 128 | يوم عاشوراكي بركات                       | 116 |
| 129 | ايصال ثواب                               | 117 |
| 130 | يوم عاشوره                               | 119 |
| 131 | وضاحت                                    | 119 |
| 132 | سال بھر کے گنا ہوں کی بخشش               | 120 |
| 133 | قرآن میں مصیبت برصر کرنے والوں کی تعریف  | 122 |

------

| 87  | سوليوين حديث مباركه                                         | 104 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 88  | سرحوي حديث مياركه                                           | 105 |
| 89  | شہادت امام (رضی اللہ عنہ) کا اثر دلِ مصطفے (مَلَیْظِیمِ) پر | 106 |
| 90  | حضرت أمّ سلمه كابيان وروايت                                 | 107 |
| 90  | لهوكى قراوانى                                               | 108 |
| 91  | كا ئنات تارىك بوگئ                                          | 109 |
| 91  | گوشت ز برآ لود مو گیا                                       | 110 |
| 92  | آسان رويا                                                   | 111 |
| 92  | قاتلين امام حسين كاعبرتناك انجام                            | 112 |
| 93  | شهادت امام پر جنوں کی آه وزاري                              | 113 |
| 94  | زندهٔ جاوید حسین رضی الله عنه                               | 114 |
| 96  | عجيب واقعه                                                  | 115 |
| 97  | قاتلانِ الل بيت كاعبرتناك انجام                             | 116 |
| 99  | يزيدا بن معاويه كاانجام                                     | 117 |
| 101 | ابن زياد كاانجام                                            | 118 |

-----

-----

3

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمد و نصلي و نسلم على رسوله الرؤف الرحيم

### ييش لفظ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۲۲۹ھ) کی شہرہ افاق کتاب دستین کے صحفے کی حیات کے صرف آفاق کتاب دسمر الشّبادتین ' دراصل حضرات حسنین کے صحفے کی حیات کے صرف آخری باب شہادت پر کھی گئی ہے۔ جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللّه عنہا کی شہادت کے اسرار ورموز ' اوراس کے ظاہری وباطنی فلفہ و حکمت پر بڑی محققانہ اور محدثانہ انداز سے گفتگو کی گئی ہے اور ان کی کتاب زندگی کے بقیہ ' ابواب پر تفصیلاً بحث نہیں کی گئی۔ آئندہ صفحات پر بندہ تبرکا نہایت ہی اختصار کے ساتھ ' حضرات حسنین کر میمین کا ذکر جمیل ہدیہ قار مین کرتا ہے۔

کتاب کے آخر میں اہلسنّت کے مابینا زمحق حضرت علامہ ارشد القاوری رحمة الله علیہ کا ایک مضمون ''قاتلانِ اہل بیت کا عبر تناک انجام'' اور راقم الحروف کے مضمون مجھی شامل کتاب ہیں۔ رب کریم' شرف قبول سے نوازے اور اس'' پُرخطا'' کا وسیلہ نجات بنائے۔ آمین

بجاه طه و يسين عليه الصلوة والتسليم

رياض احرصداني غفرله ولوالديه

| 123 | ماتم اور بین کی حرمت احادیث مصطفی می این کی حرمت احادیث                           | 134 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 124 | ماتم كرنے والوں سے نبی پاك كاللي الى كاللي الى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | 135 |
| 124 | عذابِآخرت                                                                         | 136 |
| 125 | رسول خدا كى لعنت                                                                  | 137 |
| 125 | تنین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے                                                      | 138 |
| 126 | وضاحت                                                                             | 139 |
| 126 | سوگ کامعتی                                                                        | 140 |
| 127 | حرمت ماتم آممه الل بيت كارشادات سے                                                | 141 |
| 127 | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حضرت زّ هرارضي الله عنها كووصيت                   | 142 |
| 128 | سوگ صرف تین دن ہے                                                                 | 143 |
| 128 | אווין ש                                                                           | 144 |
| 129 | ضروري وضاحت                                                                       | 145 |
| 129 | حضرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه كا تعارف                                         | 146 |
| 130 | حضرت امام حسين كى حضرت زينب كونلقين صبر                                           | 147 |
| 133 | بيزيد اس كردارك تي يين                                                            | 148 |
| 138 | پنجیتن په لا کھوں سلام                                                            | 149 |

#### جنتی نام:

حسن اورحسین دونوں ایسے نام ہیں جوعہد جاہلیت میں بھی نہیں رکھے گئے اور نہ زمانۂ جاہلیت میں کھی نہیں رکھے گئے اور نہ زمانۂ جاہلیت میں کوئی ایسا فر دملتا ہے جوان ناموں کے ساتھ موسوم ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن سعد عمران بن سلیمان کی روایت سے لکھا ہے کہ

حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے نام ہیں۔ بینام قبل ازیں کسی کے نہیں رکھے گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین نام لوگوں کی سوچ اور فکر سے پوشیدہ رکھے۔ (تاریخ الخلفاء)

#### كنيت وألقاب:

حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى كنيت ابوهم اور سبط رسول الله ريحان رسول الله و القاب بين تقى وسيداور آخر الخلفاء بهى آپ كوكها جا تا ہے۔ آئم و اہل بيت ميں آپ امام دوم بيں اور اہل كساء بيں امام حسن يا نچو يں شخصيت بيں مزيد برآ ل ما كساء بين امام حسن يا نچو ين شخصيت بيں مزيد برآ ل را كب دوش مصطفى عليه التحية والله اء كا دوعظيم اعراز " بهى آپ كو حاصل ہے۔ فضائل ومنا قب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم' حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت امام حسن کے بارے دریافت فرمایا کہ

## سيدنا حضرت امام خسن مجتبى رضى الله تعالى عنه

کیا بات رضا' اس چنتان کرم کی زہراہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول

پارہ ہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جے اُس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اُن کی بالا شرافت پہ اعلی درود اُن کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ۔۔۔۔۔امیر المونیین حضرت علی المرتفظی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندا کبر ۔۔۔۔۔فدومہ کا مُنات سیدہ فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندا کبر ۔۔۔۔فدومہ کا مُنات سیدہ فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندا کبر ۔۔۔۔۔فدومہ کا مُنات سیدہ قاطمۃ والثاء کے لخت جگراور سبط عنہا کے نو رِنظراور امام الانبیاء حضرت مجر مصطفے علیہ التحیۃ والثناء کے لخت جگراور سبط انور ہیں ۔ یعنی نواستہ پنج برہیں ۔

#### حضرت امام حسن كى ولادت:

حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کی ولادت ۱۵ رمضان المبارک ۱۳ هد میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی نام نامی حسن (هُتمر) خودرسول مجتبی صلی الله علیه وسلم نے رکھا۔ آپ کی بیدائش کے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے سر مبارک کے بال اُتارے گئے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ میرے مبارک کے بال اُتارے ہوئے بالوں کے ہم وزن چا ندی صدقہ میں غربا و مساکین کودی جائے۔

گلشن رسالت کے دو پھول:

حضور پُرنورصلی الله عليه وسلم ارشا دفر ماتے ہيں:

هُمَارَيْكَانَيَّمِنَ الدُّنْيَاء

''حسن اورحسین دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں''۔ (رواہ البخاری)

شبير مصطفا:

حضرت الس رضی الله عنه فرماتے ہیں حضرت امام حسن ابن علی سب سے زیادہ شکل و شباہت میں حضور انور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے اور حضرت امام حسین بھی حضور اقدس کے ہمشکل تھے۔ (رواہ البخاری)

جوانانِ خُلد کے سردار:

مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَانِيُ سَيِّيلَ الشَّبَابِ اَهُولِ الْجَنَّةِ -حن اور حسين دونوں جنتی جوانوں كے سردار ہیں۔ (رواه التر ندى) اور يددونوں ميرے دنيا ہيں دو پھول ہیں۔ (رواه التر ندى) چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ میرابیٹا یہاں ہے؟ اتنے میں جناب سن دوڑتے ہوئے آ گئے۔آپ نے بڑے پیار سے اُن کواُٹھا کر گلے لگالیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ لیٹ گئے۔ پھر حضور پُرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عاما نگی:

اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ -

الی ! میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی میرے اس بیٹے حسن سے محبت فرما در جو حسن سے محبت فرما در جواری و مسلم )

فرما اور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما در جواری و مسلم )

"دا اور

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما تھے اور حضرت امام حسن بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے اور حمیر آپ امام حسن کی طرف محبت بھی آپ حاضرین صحابہ کرام کو ملاحظہ فرماتے اور بھی آپ امام حسن کی طرف محبت بھری نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے فرماتے ''میرا بید بیٹا سید ہے اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دوبڑی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا''۔ بیٹے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دوبڑی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا''۔

حسين منظر:

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے ایک دن بڑا حسین منظر دیکھا کہ جناب حسن ابن علی رسول مجتباع سلی الله علیہ وسلم کے دوشِ مبارک پر ہیٹھے متے اور آپ ہیدو عاما نگ رہے تھے:

فرمایا د سوار بھی تو بردی شان والا ہے' ۔ (رواہ التر مذی)

شرافت سادات:

حضرت حذيفه رضى الله عنه ايك بإرايني والده ماجده كى اجازت سيمغرب ك وقت حضور عليه الصلوة والسلام كي خدمت مين صرف اس غرض كيلي حاضر موت كه حضور شفيع الهذنبين صلى الله عليه وسلم سے اپني اور اپني والده ماجده كى بخشش و مغفرت کیلئے دعا کرائیں گے۔حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوااور آپ کے پیچھے مغرب کی نماز اداکی کھر عشاء کی نماز بھی ادا کی (گراپنامدعاعرض کرنے کا موقع نہ ملا) نمازعشاء کے بعد جب نبی رحت صلی الله علیه وسلم اینے کاشانہ اقدس کو جانے لگے تو میں بھی اپنامه عا پیش کرنے کیلئے آپ کے پیچھے چل پڑا حضور پُرنورصلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہا اورآ وازسى توفر مايايكون بي كياحديفه بي ميس في عرض كيا، جي بال ميس حديفه ہوں ۔حضور علیہ الصلوة والسلام نے خود ہی میرے دل کی تمنا اور مدعا کی حاجت روائی فرماتے ہوئے دریافت فرمایا:

مَا حَاجَثُكَ عَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ -

تہماری کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تہماری ماں کی مغفرت و بخشش فرمائے۔

اس كے بعد أب صلى الله عليه وسلم في فرمايا " بيا يك فرشته مير سامنے

حسنين أغوشِ شاوِ تقلين مين:

حضرت أسامه بن زيدرضى الله عنه فرماتے ہيں ميں ايک رات حضور اکرم صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى كي خدمت ميں اپنے کسى كام كيلئے حاضر ہوا 'حضور اقدس مَكَا الله عليه وسلى كي خدمت ميں اپنے کسى كام كيلئے حاضر ہوا 'حضور اقدس مَكَا الله عليه وسلى كاشانة مبارك ميں جا در كاشانة مبارك ميں جا در كاشانة مبارك ميں اپنى ضرورى گذارش سے فارغ ہوا تو عرض گزار ہوا 'يارسول الله مَكَا الله عليه وسلى ہوا 'يارسول الله مَكَا الله عليه وسلى الله على در مبارك ہما ئى دو يكھا تو جناب حسن اور حسين آپ كى گود ميں جلوه فرما شے ہور حضور عليه الصلو ة والسلام نے ارشاد فرمايا:

'' بیددونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں''۔ پھرآپ نے دعاما نگی:

''اللی! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔ اور اس شخص سے بھی محبت فر ما جوان سے محبت رکھتا ہے''۔ (رواہ التر مذی) والا شمان سوار کی اور سوار :

سیدنا حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کواپنے نورانی کندھے پر اُٹھایا اور بٹھایا ہوا تھا۔ ایک آ دمی نے بیہ منظرد کی کھر کرعرض کیا صاحبز اور ہے حسن! بڑی عالی شان سواری پرسوار ہوتو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد بڑی عالی شان سواری پرسوار ہوتو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

مثابہت رکھتے تھے اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام' اُن سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ میں نے خودد یکھا ہے کہ رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدہ میں ہوتے تھے اور حضرت حسن' آپ کی گردن پاک یا پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور جب تک وہ خور نہیں اُٹر تے تھے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ان کونہیں اُٹارتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام حالت رکوع میں ہیں اور حضرت حسن تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے قدمان مبارک کے اندر صحرت حسن تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے قدمان مبارک کے اندر سے ہوکر دوسری طرف نکل گئے'۔ (تاریخ الخلفاء)

#### سيرت امام حسن:

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ (م ااوھ) نے اپنی شہرهٔ آفاق کتاب'' تاریخ الخلفاء'' میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے بے شار فضائل ومنا قب' اخلاق و کردار' تو کل وحمل' جود و کرم' سخاوت و شجاعت' ریاضت و عبادت' ایسے مختلف پہلوؤں پر بردی تفصیل سے کھا ہے۔ آپ کھتے ہیں:

حضرت امام حسن رضی الله عنهٔ بورے ہی بُر دبار ٔ حلیم الطبع ، عزت وعظمت والے پُر وقار ٔ صاحب جاہ وحشم تھے۔ آپ فتنہ و فساد ٔ لڑائی جھٹڑے اور خونریزی سے بودی نفرت فرماتے تھے۔

#### آپکا جودوکرم:

حضرت امام حسن رضی الله عنه ٔ جود وعطا اور سخاوت میں بڑی امتیازی اور

حضرت عقبه بن حارث رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایک ون نماز عصر پڑھ کر کہیں جارہے تھے۔آپ کے ہمراہ حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنه بھی تھے۔ راستہ ہیں آپ نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ویکھا تو آپ نے آگے بڑھ کر بڑے پیارسے آپ کواُٹھا کر' اپنے کندھے پر بٹھالیا اور عرض کیا:

"حسن! میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ تو ہو بہ ہو ہمشکلِ نبی ہو ' شبیعلی نہیں ہو''۔ حضرت علی المرتضلی میس کر مسکر ادیئے۔ (رواہ ا بخاری)

#### بخب تجده:

حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنها کا بیان ہے که'' حضرت حسن رضی الله عنهٔ رسول خداصلی الله علیه وسلم کے ساتھ شکل و شباہت میں' سب سے زیادہ جزائے خیردےگا اور اگرتم جھوٹے ہوتو اللہ تعالی کا نقام بڑا سخت ہے'۔ وشمن کا إعتراف:

حضرت امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں مروان نے جب از حدگر بیروز اری کا اظہار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اب تو روتا ہے اور آپ کی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ کیا کچھنیں کیا اور کیا کچھنیں کہا؟ بیس کر مروان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں بیا اس شخص کے ساتھ کرتا تھا جو اس پہاڑ سے ہمی زیادہ جلیم و کر و بارتھا۔ (تاریخ المخلفاء)

#### حكومت وخلافت سے دست بردارى:

حضرت امام حسن رضی اللہ عندا ہے والد محتر م حضرت علی المرتضی کو ما اللہ وجہدی شہادت کے بعد کچھ ماہ تک خلافت و حکومت کے منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنداور آپ کے حامیوں کے درمیان جب میدان جنگ میں آ مناسا منا ہوا 'تو آپ نے چند شرا لکا کے تحت با ہمی صلح کر لی اور حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپر دکر دی۔ اس طرح مخیر صادق حضرت امام مسلم کا یہ مجز ہ ظاہر ہوگیا جو آپ نے فر مایا تھا کہ مادِق حضرت میرایہ بیٹا حسن سیّد ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جاعوں کے درمیان صلح کرائے گا'۔ (رواہ البخاری)

عظیم شان والے سے اکثر اوقات ایک ایک آدمی کو ایک ایک لا کھ درہم عطا فرماتے۔آپ نے دوبارا پناتمام مال ومتاع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور تین بار اپنا آدھا اُن راہ خدا میں وے دیا .....اہام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں 'آپ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ نے چیس جج پا بیادہ اوا کئے۔ حالانکہ بہترین قتم کی سواریاں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتے سے حالانکہ بہترین قتم کی سواریاں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتے سے لیکن سفر جج میں آپ ان پرسوار نہ ہوتے اور اُد باپا بیادہ سارار استہ طے فرماتے۔ آپ کی بُر دیاری:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مخل و برد باری میں بے بدل تھے۔ آپ
الیے مخالفین کے سب وشتم اوران کی گتا خیوں کوخودا پنے سامنے اپنے کا نوں سے
سنا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ حاکم شہر مروان آپ کا سخت مخالف تھا
اور مجرے مجمع میں آپ کو بُر ا بھلا کہا کرتا تھا .....ایک بار مروان کے فرستادہ نے
آپ کواور آپ کے والدگرا می حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ کو بڑی در بیرہ ڈنی کے
ساتھ سب وشتم کیا 'مروان کے فرستادہ کی گتا خیوں کوس کر حضرت امام حسن نے
ساتھ 'سب وشتم کیا 'مروان کے فرستادہ کی گتا خیوں کوس کر حضرت امام حسن نے
بڑے تھی سے جواب دیا کہ:

"خواوُ! آپ آقا سے کہدوینا کہتمہاری سے باتیں جھے یادر ہیں گی حالاتکہ مہمیں یقین تھا کہ میں تہماری گالیوں کے بدلہ میں تم کو بھی گالیاں دوں گالیکن میں مہرکرتا ہوں ویا میں میں حرکرتا ہوں قیامت کا روزِ حساب آنے والا ہے اگرتم سے ہوتو 'اللہ تعالیٰ

ہے کہ بیوقوف کوفی تنہیں خلیفہ بنائیں گے لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شہر بدر بھی کریں گے۔

#### آپ کی شہادت:

حضرت امام حسن رضی الله عند نے خواب و یکھا کدائن کی دونوں آتکھوں کے درمیان قُلْ هُو اللّٰه اُتحد ط ککھا ہوا ہے جب آپ نے بیخواب بیان کیا تو اہل بیت 'بہت خوش ہوئے لیکن جب حضرت سعید بن میتب رضی الله عنہما نے بیہ خواب ساتو انہوں نے کہاا گریہ خواب سچاہ تو آپ کی حیات مبار کہ کے صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں 'چنا نچا ہیا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ چندروز بقی روز باقی رہ گئے ہیں 'چنا نچا ہیا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ چندرون بقیر حیات رہے اور پھر آپ زہر دے کرشہید کرد سے گئے۔انا للدوانا الیدراجعون تاریخ شہادت:

حضرت امام حسن رضی الله عنه کی شہادت ٔ زہرخور انی ہے ۵ رہے الاق ل ۵ مجری کو ۲۸ میرس کی عمر شریف میں ہوئی ۔ حضرت امام حسین نے بہت کوشش کی کہ امام حسن زہر دینے والے کی نشاندہی کردیں لیکن آپ نے نام بتانے کی بجائے ' یہ فیل

''الله تعالی سخت انقام لینے والا ہے' کوئی شخص محض میرے کمان کی بناء پر کیوں قتل ہو''۔ ( تاریخ الخلفاء )

#### خوف آخرت:

حفرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وقت آخر خوف آخرت سے وحشت و گھبرا ہے طاری ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا'' بھائی حسن! اس قدر بیخوف و گھبرا ہے کیوں کر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ رسول خدا کے پاس جارہے ہیں جو آپ کے نانا جان ہیں۔اپنے والد حضرت علی کے پاس جارہے ہیں اپنی والدہ ما جدہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اپنے ماموں حضرت والرہ ہے ہیں اور اپنے پی حضرت جزہ اور حضرت جعفر کے قاسم اور طاہر کے پاس جارہے ہیں اور اپنے پی حضرت جزہ اور حضرت جعفر کے پاس جارہے ہیں۔ بیس کر آپ نے فرمایا'' بھائی حسین! میں ایس جگہ جارہا ہوں بھے ہیں نے جہاں اب سے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق د کھر ہا ہوں جے میں نے جہاں اب سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا'۔

#### اہلِ کوفہ کے بارے پیشین گوئی:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وفت مضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وفت مصرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فر مایا'' بھائی! رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خطرت ابو بکر وحضرت عمر فائز ہوئے۔ ان کے بعد محضرت مشوری کی طرف سے مصرت عثمان خلیفہ بنائے گئے ان کی شہادت کے بعد مصرت عثمان خلیفہ بنائے گئے ان کی شہادت کے بعد مصرت علی خلیفہ بنائے گئے ان کی شہادت کے بعد مصرت علی خلیفہ بنائے گئے ان کی شہادت کے بعد مصرت علی میں اور ہم نے خلافت کوچھوڑ دیا اور آب معلوم ہو ملی خلیفہ بنے تو پھرتلواریں نکل آئے میں اور ہم نے خلافت کوچھوڑ دیا اور آب معلوم ہو

# سيدنا حضرت امام حسين شهيدكر بلاضالتينه

غریب وسادہ و رنگین ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اساعیل

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله عنه آپ حضرت امام حسن رضی الله عنه کے برادرِ اصغر حضرت علی شیرخدا رضی الله عنه کے نورِ نظر سیدہ فاطمة الزہرہ کے لخت جگر امام الانبیاء حضرت محم مصطفے علیہ التحیة والثناء کے سبط انور ہیں۔ یعنی نواستہ پنج بہر ہیں۔

صَلَّى اللهُ عَلَىٰ حَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَأَضْعَابِهِ وَبَالِكَ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله عنه کی ولادت ۵ شعبان ۴ ججری کومدینه منوره میں ہوئی حضور علیہ الصلاۃ و السلام کواطلاع دی گئ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے مولو دِمسعود کو گود میں لیا' کا نوں میں اذان وا قامت پڑھی' کھجور چبا کر' گھٹی دی' یعنی مجور کو دندان مبارک سے نرم کر کے' اس کا نرم نرم امیزہ انگشت ِمبارک کے ذریعہ سے امام حسین کو چٹایا۔ ولادت کے ساتویں روز' بطور عقیقہ کے دومینڈھوں کو ذریح کر کے قربانی دی گئی اور سرمبارک کے بال اتر واکر'ان کے ہموزن جا ندی صدقہ میں غریبوں کو دی گئی۔

#### مرفن ياك:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات مبار کہ بین اُمُ المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روضہ مبار کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بین دفن ہونے کی خواہش کی تھی 'جے آپ نے منظور فرما کراجازت دے دی تھی ۔ آپ کے انتقال کے بعد 'حسب وصیت 'حضرت امام حسین نے دوبارہ اُمُ المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت چاہی 'آپ نے فرمایا اجازت ہے' لیکن مروان حاکم مدینہ منورہ سخت مانع ہوا۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ اجازت ہے' لیکن مروان حاکم مدینہ منورہ سخت مانع ہوا۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مصالحانہ مشورہ سے خضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوآپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے پہلویس جنت البقیع بیں آسودہ کے کر کر دیا گیا۔

آخر بناؤ توسبی وہ کیسا خواب ہے؟ حضرت اُمِّ فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ! میں نے خواب میں بیر ہیب ناک منظر دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک کلڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ بیخواب من کر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتو بڑاا چھاا ورمبارک خواب ہے اس کی تعبیر بیہے کہ:

تَكِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَآءَ اللهُ غُلَامًا كَكُونُ فِي حَجْرِكِ فَوَلَدَ تَكُلُتُ ثَ فَاطِمَةَ الْحُسَيْنَ -

میری بیٹی فاطمہ کے ہاں انشاء الله 'بیٹا پیدا ہوگا جوآپ کی گود میں پرورش پائے گا' چنا نچہ (اس خواب کے پچھ دنوں بعد) حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی۔

حضرت اُمِّ فضل رضی الله عنها فرماتی ہیں'' حضرت امام حسین ولا دت کے بعد 'میری ہی گود میں پرورش پاتے ہیں' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جیسے میرے خواب کی تعبیر فرمائی تھی ویسے ہی ہوا''۔ (بیہ بی بحوالہ مشکلوۃ)

منا قب امام حسين احاديث كي روشني مين:

حضرت سعد بن ابووقاص رضی الله عنه 'روایت فرماتے ہیں کہ جب
'' آیت مبابلہ'' نَکْ مُحُ اَبُنَا مُنَا وَابُنَا ءَکُمْ آل عمران آیت ۱۲) نازل ہوئی تو حضور
اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن وحسین کو بلایا
اوران کوسا منے رکھ کریے وُعاکی ؛

نام نائ ألقاب كرامي:

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے حضرت جریل علیه السلام کی گذارش پرئ اپنے پیار بے نواسے کا نام نامی اسم گرامی حسین (هَبِیرُ ) رکھا' آپ کی کنیت مبارکۂ ابوعبداللّه 'القابِ گرامی' سبطِ رسول اللّه ریجان رسول اللّه ہے۔

برادرِ اکبرُ حضرت امام حسن رضی الله عنه کی طرح 'آپ کوبھی حضور سیدالا نبیاء صلی الله علیه وسلم نے

> اَلْحُسَنُ وَالْحُسَانِيُ سَيِّدِ الْشَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ -جنتی جوانوں کاسیدوسردار اورا پنابیٹااور فرزندِ دلبند فرمایا - اور دنیایس اپنا شگفته ومهکتا پھول فرمایا - (بخاری ترندی)

#### جگر گوشر مصطفا:

حضرت عباس رضی الله عنه (عمم رسول الله صلی الله علیه وسلم) کی زوجهٔ پاک حضرت ام فضل بنت حارث رضی الله تعالی عنها 'ایک دن حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں ۔ یارسول الله! آج رات میں نے نہایت ہی خوفنا ک خواب و یکھا ہے ۔ حضور علیه الصلاہ والسلام نے فرمایا ' بیات ہی خوفنا ک خواب و یکھا ہے ۔ حضور علیه الصلاہ والسلام نے فرمایا ' بیات ہی خوفنا ک خواب و یکھا ہے ۔ حضور علیه الصلاہ والسلام نے فرمایا ' بیات ہی خت اور ہیبت ناک ہے ' بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی ۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جو حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ سے مخاصت و مشاجرت ہوئی تھی وہ'' عداوت ومحاربت'' کی بناء پر نہ تھی' بلکہ ''اجتہاد'' کی بناء پر تھی ۔اسی لئے پھران کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سلح ہوگئی۔ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 'حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سلح کر لی' بلکہ اپنی خلافت و حکومت بھی ان کے حوالہ کر دی۔

حسنين كي خاطر:

حضرت بریده رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم منبر پاک پرہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران' حضرت حسن اور حسین دونوں بھائی سرخ رنگ کی قیصیں' پہنے مسجد نبوی ہیں آگئے اور چلتے ہوئے کمسنی کے باعث گرتے اور لڑ کھڑاتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر' منبر سے اُنڑے اور دونوں کو بڑے پیار سے اُٹھا کر'اپنے پاس بٹھا لیا' پھر حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا:

"الله تعالی کا فرمان عالی برحق ہے کہ" تمہارے مال اور تمہاری اولا وتو ایک آزمائش ہے"۔ میں نے ان دو بچوں کو دیکھا کہ چلتے ہوئے گرتے ہیں تو صبر نہ کرسکا اور اپنی بات اور خطبہ کو بند کر کے منبر سے پنچا ترکران کو اُٹھالیا"۔

(ترندی ابوداؤ دُنسائی مشکوۃ)

ور ٥ منى:

حضرت يعلى بن مره وضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه رسول خدا

اللهُ مَر هُولِآءِ آهُلُ بَنْتِي -"ياالله! يهي مراءال بيت بين" (صحيم سلم)

جا در مصطفى مين:

اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رنگ کی گرم چا دراوڑ ھے ہوئے سے کہ اسے میں مصرت حسن وحسین اور حضرت فاطمہ وعلی تشریف لے آئے آپ نے ان سب کؤچا درمبارک میں لے کر''اس آیت تطبیر'' کی تلاوت فرمائی:

إِنَّمَايُرِيْكُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيُرًا لِـ

اے نبی کے گھر والو! اللہ تم سے نجاست وآلائش دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک فرمانا چاہتا ہے۔ (صحیح مسلم)

مصطفط اورابل كسا:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ اور حضرت حسن وحسین رضی الله تعالی عنهم کے متعلق ارشا و فرمایا:

میری اس سے لڑائی ہے جوان سے لڑے اور میری اس سے سلے ہے جوان سے کرے۔ (ترندی) خاطرات منبرے أثرات الله الدعليه وسلم خاطرات حضور سلم الله عليه وسلم نماز كسجده ميں ہوت حسين آپ كى پشت انور پرا بيٹي خصوران كيلے سجده كو لمبافرها و ية حسين شكل و شاہت ميں بمشكل رسول الله تقے بخارى شريف ميں ہے حضرت حسين شكل و شاہت ميں بمشكل رسول الله تقے بخارى شريف ميں ہے حضرت حسن سرے سينہ تك اور حضرت حسين سينے سے تا قدم شيبه مصطفل تقے امام المسنّت نے اس حقيقت كى برى خوبصورت منظر كشى فرمائى ہے ۔

تقے امام المسنّت نے اس حقیقت كى برى خوبصورت منظر كشى فرمائى ہے ۔

آب لكھتے ہيں:

معدوم نہ تھا سایۂ شاہِ تھلین مثیل نے اس سایہ کے دو ھے کئے اس سایہ کے دو ھے کئے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین آدھے سے حسین آدھے سے حسین

#### شهادت كى خبر:

حضرت أم فضل رضى الله عنها 'جوحضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى حقيقى چچى بيس حضرت امام حسين كا بچپن روزاوّل سے بى اپنى والده ماجده فاطمة الزہراكى آغوشِ بيل حدزيا ده عرصهُ آپ بى كى گودمبارك ميں گزرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں:

ایک روز میں ننھے بیٹے حسین کو گود میں اُٹھائے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور امام حسین کوحضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی گود مبارک میں رکھ دیا اور آپ بیٹے حسین سے پیار و محبت کا اظہار فرمانے لگے۔تھوڑی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

حُسَيْنَ فِينِي وَإِنَامِنَ حُسَيْنِ اَحَبَ اللَّهُ مَنَ اَحَبُ اللَّهُ مَنَ اَحَبُ اللَّهُ مَنَ اَحَبُ اللَّهُ مَنَ اَحَبُ اللَّهُ مَنْ اَلْمُ سَبَاطِ - درواه الترندى مِسْكُواة ) حُسَيْنَ حُسِينَ بِي مِن اور مِيل حسين سے مول يعنی ہم دونوں کی محبت حسين مجھ سے مجت فرمائے جو حسين سے محبت اللہ تعالی اس مخص سے محبت فرمائے جو حسين سے محبت درکے حسين مير نے اللہ تعالی اس محبت درکے حسين مير نے اللہ تعالی اس محبت درکے حسين مير نے واسم اور سبط ہیں ۔

#### سيرت إمام الشهداء:

شہید کربلا ٔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سیرت وصورت گفتار و کردار ٔ
ریاضت و مجاہد ، زہد و تفوی اور لب و لہجہ میں اپنے نا نا جان پیار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا مجسم پیکر تھے۔ آپ نے آغوشِ نبوت میں پرورش پائی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سبط عالی نواستہ نورانی کی بڑے بی اہتمام سے انتہائی خصوصی تربیت فرمائی ۔ علم و حکمت اور نبوت ورسالت کے ظاہری و باطنی علوم و معارف سے مالا مال فرمایا تھا۔

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام' کوحضرت امام حسین' سے حضرت امام حسن کی طرح بہت ہی محبت تھی۔ انہیں دیکھنے' سیدہ فاطمۃ الزہرائے گھر روزانہ تشریف لیے جاتے' گودمبارک میں لیتے' سینے سے لگاتے' پیار فرماتے' چومتے' بھی اپنی زبان مبارک انہیں چوساتے' انہیں پھول کی طرح سو تگھنے' خطبہ چھوڑ کر' اُن کی

ماه ذوالحجبه ٣٥ ه ميس امير المومنين حضرت عثمان غني رضي الله عنه كي شهادت کے بعد' جب امیر المومنین حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنه کی خلافت کا آغاز ہوا' تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله عنهما دونوں بھائی مدینه منورہ سے ا ہے والدگرا می حضرت مولی علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے دار الخلا فہ کو فہ نتقل ہو گئے ۔ ٢١ رمضان المبارك ٧٠ ه ميں امير المومنين حضرت على المرتضى رضى الله عنه کی شہادت کے بعد جب آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ جانشین خلافت مرتضوی ہے تو حضرت امام حسین بھی اس عرصہ میں امیر المومنین حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کے دست ِراست اور مشیر خاص کی حیثیت سے کوفہ میں ہی رہے۔ پھر آپ کے برادر اکبر' امیر المومنین حضرت امام حسن رضی الله عنہ ''منصبِ خلافت'' حضرت امیر معاوی رضی الله عنه کوسپر دکرنے کے بعد' کوفیہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ مدینہ منتقل ہو گئے اور پھر عرصه بیس برس ٔ رجب ۲۰ ججری تک اہل مدینه منوره نواسته مصطفی صلی الله علیه وسلم کے دیداراوران کے ظاہری وباطنی فیوض وبر کات سے بہرہ یاب ہوتے رہے۔ بیہ میں سالہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت وامارت تھا جوآ پ نے بڑے اطمینان اور سکون قلبی کے ساتھ اپنے نانا پاک کے شہر پاک میں بسر فر مایا۔ لیکن ۲۲ رجب ۲۰ ججری میں جب حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کے انتقال کے بعد پزید برسرِ اقتدار ہوااور مدینہ منورہ میں اس کی بیعت لینے کا سلسلہ چلا' تو آپ بزید کی بیعت کو بر ملامستر د کر کے شب معراج ۲۷ر جب ۲۰ ہجری کو "حرم مدینه منوره" سے "حرم مکه مکرمه" اپنے اہل وعیال سمیت منتقل ہو گئے۔

در کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک انسار ہیں آنسوؤں کی برسات لگی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں 'یہ کیا ماجراہے؟ آپ کیوں اُشکبار اور غمناک ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا 'میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری اُمت 'میرے اس بیٹے کوشہید کردے گئ'۔ میں نے گھبرا کرعض کیا: حضور! کیا 'اس پیارے بچھیں کو اُمت شہید کرے میں کی ؟ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا 'نہاں اس میرے بیٹے حسین کو اُمت شہید کرے بعد کی ؟ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا 'نہاں اس میرے بیٹے حسین کو میرے بعد کی میری اُمت شہید کردے کی۔ یہ کی علیہ السلام نے مجھے اس جگہ یعنی حسین کے متقل کی سرخ رنگ مٹی بھی لاکردی ہے'۔

(بيهقى بحواله مشكوة شريف)

#### داستان حرم کی ابتداء وانتها:

سیدالشهد اء حضرت امام حسین رضی الله عنه کوآثی برس کی عمر تک این نانا جان امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کے سایر شفقت ورحمت سے مستفیض ہونے کی سعادت ملی ' پھر خلفاء راشدین حضرت ابو بکر ' حضرت عمر' حضرت عثمان غنی رضوان الله تعالیٰ علیم کے ۲۳ ساله ادوار خلافت میں آپ مدینه منوره میں ہی رہاورا پئے واللہ تعالیٰ علیم محرت علی المرتضٰی رضی الله عنه کی آغوشِ ولایت میں باب مدینة العلم والد گرامی حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنه کی آغوشِ ولایت میں باب مدینة العلم سے فیض یاب ہوتے رہے۔

تھی۔ نیز ایک ہزار کوئی یزیدیوں کے فوجی دستہ نے بھی آپ کو اپنے گھیرے اور محاصرہ میں لے لیا تھا۔ ان دگرگوں حالات کے پیش نظر حضرت امام نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کر بلا میں یزیدی افواج کے سالا رابن سعد کے استفسار پرآپ نے فر مایا:

'' تمہارے شہر کے باشندوں نے ہی مجھے بے شارخطوط لکھے اور بڑے اصرار کے ساتھ مجھے کوفہ بلایا۔ابا گرمیرا آنا پندنہیں تو مجھے واپس جانے دؤ'۔

اس طرح حضرت امام حسین رضی الله عنه نے جنگ سے اجتناب کی حتی الامکان کوششیں فرما کمیں' اس تجویز کو ابن سعد نے پسند کرتے ہوئے' ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی الله عنه کی واپسی کی تجویز پڑعمل کرنے کی سفارش کی مگرشمر ذی الجوشن کے اُکسانے پربات مقابلہ تک جا پہنچی۔

بالآخرسات محرم بروزمنگل یزیدیوں نے اہل بیت کا پانی بند کردیا 'اور نہر فرات پر پہرہ لگا دیا۔ تین روز کی پانی کی بندش کے بعد چوشے روز جمعۃ المبارک کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کی بائیس ہزار سلح یزیدی فوج کے گھیرے میں مردانہ وارلڑتے ہوئے اپنے بہتر جاں نثاروں کے ساتھ جامِ شہادت نوش فرمایا۔ إِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَٰهِ وَاجِعُونَ ٥

ہم سب اللہ ہی کے میں اور ہم سب کواسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔

شهداء اللبيت:

مشہور مؤرخ ابن خلدون (م ۸۰۸ ھ) نے شہدائے اہل بیت کی تعداد سترہ (۱۷) کم ہے کیکن دوسری کتب تواریخ میں ۲۲/۲۲ تک آئی ہے جن کے کتب توارخ میں آپ کے مکہ شریف ورودِ مسعود کی تاریخ ۳/۵ شعبان ۹۰ ہجری ملتی ہے۔

جب کو فیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ معظمہ آنے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت پر مشتمل خطوط لکھنے شروع کئے جن کی تعداد صد ہا تک مؤرخین نے لکھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے طالات کی تحقیق وتصدیق کیلئے اپنے بچپازاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقبل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا بڑی تعداد میں کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا بڑی تعداد میں کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اس بناء پر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس بناء پر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کی وفادار کی پر بینی خط کھمدیا۔

مگر کوفہ کے نئے گورنراہن زیاد نے بھرہ سے آکر کوفیوں کوڈرادھمکاکر مخترت امام سلم کی جمایت سے منحرف کردیا۔ اس طرح آپ کوننہا کر کے شہید کردیا۔

ادھرای روز 'جس دن حضرت امام سلم کوشہید کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سلم کوشہید کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سلم کی طرف سے کوفیوں کی بیعت کر لینے کی اطلاع ملنے پر' مکہ کرمہ سے کوفہ روا گی فرماتے ہیں اور براستہ تعیم قادسیہ حاجز اور قصر بنی مقاتل وغیرھا 'سیدالشہد اء کا بی عظیم المرتبت قافلہ سلم و رضا 'طویل مسافت ملے کرتے ہوئے ۲محرم ۲۱ ہجری کوریگز اورکرب وبلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔ مسافت ملے کرتے ہوئے ۲محرم ۲۱ ہجری کوریگز اورکرب وبلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔ مسافت مطورت امام سلم رضی اللہ عنہ کوا ثنائے سفر میں ہی کوفیوں کی بے وفائی اور اینے بچان اد برادر معظم حضرت امام سلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غم مل گئی

ساتھ کیا تھا' آپ کوبھی بے یارومددگار چھوڑ کرچل دیئے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ اورخونریزی سے بچنے کی بڑی کوشش کی لیکن ابن سعد نے آپ کی کوئی بات بھی نہ مانی اورآپ کوآپ کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا اورآپ کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ' کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ' حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں'' ابن زیاد' بزید اور امام حسین کے قاتل'

ان تینوں پراللہ کی لعنت ہو'۔

مد فن امام حسين اور مدفن سرِ اقدس:

جب حضرت امام حسین رضی الله عند اور ان کے بہتر (۷۲) ساتھی شہید ہو گئے تو ابن سعد نے ان کے سرکاٹ کر ابن زیاد کو بھیج دیئے اور ابن زیاد نے اُن تمام شہداء کے سرول کو برزید کے پاس (وشق) بھیج دیا۔ (تاریخ الخلفاء) شہداء کر مبلاکی بجمینر و تکفین:

معرکہ کربلا کے بعد جب یزیدی اہل بیت کی محترم خواتین بچوں اور
پیاروں کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس کوفہ لے گئے تو اس سانحہ کے تئیسرے دن
وہاں سے قریب ایک بستی غاضریہ کے باشندوں نے آ کر شہداء کے سر بریدہ
مقدس لاشوں کو وہیں کربلا میں وفن کیا ، جہاں آج سیدالشہد اء حضرت امام حسین
رضی اللہ عنہ کے مزارِ پاک پرنہایت عالی شان گنبد بنا ہے۔

سيدالشهد اءحضرت امام حسين رضى الله عنه كسيرت تكاراس پرتومتفق بي

اساءگرای پیمین:

حفرت عباس ٔ حفرت جعفر ٔ حفرت عبدالله ٔ حفرت عثمان ، حفرت محمه ٔ حفرت الله ، حفرت عثمان ، حفرت محمه ٔ حفرت البوبكر ، فرزندانِ حفرت على المرتفعلى (امام حسین کے سو تبلے بھائی) حضرت عبدالله ٔ اصغر حضرت عبدالله ، پسرانِ امام حسین ، حضرت ابوبکر ، حضرت قاسم ، حضرت عبدالله بن حضرت عمر فرزندانِ امام حسن ، حضرت عون ، حضرت محمه ، پسرانِ حضرت عبدالله بن جعفر طیار ، حضرت جعفر ، حضرت عبدالرحمٰن ، حضرت عبدالله ( حضرت امام مسلم ) فرزندان حضرت عبدالله بن ابوطالب ، حضرت عبدالله بن امام مسلم ، حضرت محمد بن فرزندان حضرت عقیل بن ابوطالب ، حضرت عبدالله بن امام مسلم ، حضرت محمد بن ابوسعید بن عقیل ( رضی الله تعالی عنهم الجعین )

ابن خلدون نے شہداء کربلا کے ان سروں کی تعداد ۱۳۳۳ کھی ہے جو ابن زیاد کے دربار میں پیش کئے گئے کیکن امام طبری (م ۱۳۹۰ ھ) نے تاریخ طبری میں نتمام شہداء کربلا کے بہتر (۲۲) سروں کا ابن زیاد کے دربار کوفہ میں پیش کیا جانا لکھا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی (متونی ۱۹۱ ھ) کلھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوکر بلا میں شہید کیا گیا' آپ کی شہادت کی داستان بہت ہی طویل کر بناک اور دلگداز ہے جس کو لکھنے اور سننے کی دل میں طاقت نہیں ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عراق اور کوفہ کے لوگوں کے پیم تقاضوں اور خطوط کے باعث عراق روانہ ہوئے تھے۔ یزید کے تھم پر والی عراق ابن زیاد نے چار ہزار مسلح کوفی لشکر کو انہ ہوئے تھے۔ یزید کے تھم پر والی عراق ابن زیاد نے چار ہزار مسلح کوفی لشکر مطابق اس محرک سرکردگی میں آپ کے مقابلہ کیلئے روانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پر انی عادت کے مطابق اس محرح جسیا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہا کے مطابق اس محرح جسیا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہا کے مطابق اس محرح جسیا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہا کے مطابق اس کے حسال کے انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہا کے مطابق اس کے حسال کونہ اس کی انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہا کے مطابق اس کی مقابلہ کیلئے دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پر انی عادت کے مطابق اس کی سیالہ کیلئے دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پر انی عاد ت

کی زیارت کیلئے جوق در جوق آتے ہیں۔مصرکے ارباب علم وفضل بھی اور جملہ اصحابِ کشف وبصیرت مشائخ کرام اور وہاں کے عوام وخواص سجی بڑے واثوق واعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقد س بہیں وفن ہے۔واللہ اعلمہ وعلمہ اتھ۔

کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر بُر بیرہ جسدِ انور 'کر بلا 'نجف اشرف (عراق)
میں دفن ہے کیکن آپ کا ' سرِ اقد س' کہاں دفن ہے؟ .....اس کے بارے مختلف
روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اُن میں تین روایات زیادہ شہور ہیں۔ جودرج ذیل ہیں:

پہلی روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سرمبارک ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد امویہ کے ایک گوشہ میں وفن ہے۔ کیونکہ ابن زیاد نے آپ کے سرِ اقدس کو یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ فدکورہ مسجد جامع اموی میں زیارت گاہ راس حسین کے نام سے ایک مقام مشہور ہے اور لوگ وہاں اس مقام کی زیارت کیلئے حاضری دیتے ہیں۔

دوسری روایت بیربیان کی جاتی ہے کہ آپ کا''سرمبارک' مدینہ منورہ' جنت البقیع میں قبہ اہل بیت کا مقدس جنت البقیع میں قبہ اہل بیت کے اندر دفن ہے۔ اس لئے کہ اہل بیت کا مقدس قافلہ جب دمشق سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مگرانی میں مدینہ منورہ کوروانہ کیا گیا تھا تو اہل بیت خود آپ کے سر اقدس کو اپنے ساتھ ہی لائے تھے اور جنت البقیع میں دفن کیا تھا۔ (سر الشہا دئین)

تیسری روایت بیر ہے اور بیر بہت ہی مشہور ومعروف روایت ہے کہ آپ کا''سرافدس' قاہرہ معر' میں وفن ہے اور وہاں معرکی مشہور عالم یو نیورٹی جامعہ الازہر' کے سامنے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جامع مجد الحسین' کے ایک گوشہ الدارہ کر سامنے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جامع مجد الحسین'' کے ایک گوشہ ان کی تسلی تشفی فرماتے اوران کے تناز عات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

ہندوستان میں اس وقت برطانیہ کی عملداری تھی، پورے ملک پر نصار کا مسلّط ہے۔عیسائی، پاوری اور منا دسادہ لوح مسلم عوام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کیلئے ہرکوشش بروئے کارلاتے اور اسلام کے متعلق دلوں میں شکوک وشبہات پیدا کرتے۔شاہ صاحب نے عیسائی پرو پیگنڈ اکا مردانہ وار مقابلہ کیا اور پاور یوں کے پیدا کردہ شکوک وشبہات کا مسکت جواب دیا۔عیسائی چونکہ کھل کر اسلام کا سامنا نہیں کرسکتے اس لئے وہ خانہ سازعقلی اور منطقی موشکا فیوں سے الجھاؤ پیدا کرنے کی فیموم کوشش کرتے۔حضرت موصوف بھی اپنی خدا داد ذبانت و فطانت سے ان کو ایساد ندان شمکن جواب دیتے کہ مدمقا بل مجہوت ہوجاتے اور اکثر قائل معقول ہو ایساد ندان شمکن جواب دیتے کہ مدمقا بل مجہوت ہوجاتے اور اکثر قائل معقول ہو کر صلحة کہ ہوئی اسلام ہوجاتے تھے۔

چنانچہ بیمشہوروا قعہ ہے کہ ایک بارآپ جامع متجدوبلی میں وعظ فر مارہے سے کہ ایک بارآپ جامع متجدوبلی میں وعظ فر مارہے سے کہ ایک انگریز گورامسجد میں داخل ہوا'جس کوعر بی و فاری زبان پر کافی عبور تھا۔ آپ نے فر مایا آتے ہی کہنے لگا میر اایک سوال ہے اس کا جواب عنایت فر ما ہیئے ۔ آپ نے فر مایا یوچھوا نگریز نے فاری کا بیشعر پڑھا:

کے بگفت عینی ز مصطف اعلی است کہ ایس بزیر زمین وفن وآل براوج سا است انگریز کہنے لگا اس شعر سے عیسیٰ علیہ السلام کی محرمصطف صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت و

#### حالات يمصنف

وهاام ١١٥٩

برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرۂ العزیز کی دینی اورعلمی خدمات محتاج تعارف نہیں۔ رئیس المحد شین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الباری آپ کے ہی سب سے بڑے فرزندار جمند ہیں۔ آپ کی ولاوت دہلی میں ۹ ۱ البھ میں ہوئی۔ تاریخی نام''غلام طیم''رکھا گیا۔ آپ کا شجرۂ نسب چونیس (۳۴) واسطول سے خلیفہ دوم امیر الموشنین حضرت عمرفاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جاماتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ العزیز نے تمام علوم ظاہری و باطنی اپنے والد گرای سے حاصل کئے۔ نہایت مخترع میں تمام علوم عقلیہ ونقلیہ پرعبور حاصل کر لیا۔ آپ کی یا دواشت اور تو سے حافظ نہایت تو ی تھی ۔ صحاح سنہ یعنی تیجے بخاری مسلم ابواؤ د' نسائی' ابن ماجہ اور جامع تر ندی آپ کو از برتھیں ۔ تعبیر رویا میں بگائ روزگار تصاور اپنے وقت کے لاجواب خطیب تھے۔ آپ کے وعظ بڑے پُر تا ثیراور مدلل ہوتے تھے۔ دور دراز سے لوگ جوق در جوق آپ کے مواعظ سننے آتے۔ آپ بھی مشہ وروز درس و تدریس وعظ و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی ظاہری و باطنی اصلاح میں مشنول ومصروف رہے ۔ لوگ اپنے مقدمات تکاح وغیرہ دیگر ضروریا ہے دینی و دیاوی میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نہایت حکیمانہ اور مشفقانہ انداز سے دیاوی میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نہایت حکیمانہ اور مشفقانہ انداز سے دیاوی میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نہایت حکیمانہ اور مشفقانہ انداز سے

احادیث وروایات کی روشنی میں تنجرہ فرمایا ہے۔الغرض آپ کا خانوادہ علم وفضل کا ایک ایساسر چشمہ ہے۔ علم حدیث وفت کی ایساسر چشمہ ہے۔ علم حدیث فقہ وتفسیر کی خدمات بس قدراس خانوادہ نے انجام دین وہ اس کا حصہ ہے۔

اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ عشق مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہی اُمت مسلمہ کا سرمایۂ ایمان ہے۔ یہی سرمایۂ گراں مایہ فرزندان اسلام کی سعادت و نیا و آخرت کا ذریعہ ہے اسی کی بدولت نبی عربی کی اُمت فاتے اور عالمگیر قوت بن کر اُمجری۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات کے ساتھ شاہ صاحب کو جو والہانہ عشق اور محبت وعقیدت تھی اس کا اندازہ کرنے کیلئے ان کی وہ مشہور رباعی کا فی ہے (جو آپ نے تفییر قر آن میں درج فرمائی ہے) جو ہرعاشق جمال مصطفوی کی ور دِ زباں ہے۔ آپ دہلی میں بیٹھے بظاہر ہزاروں میل دور گذید خصر کی کے مکیس کی ور دِ زباں ہے۔ آپ دہلی میں بیٹھے بظاہر ہزاروں میل دور گذید خصر کی کے مکیس نبیٹھے بظاہر ہزاروں میل دور گذید خصر کی کے مکیس نبیٹھے بطاہر ہزاروں میل دور گذید خصر کی کے مکیس نبیٹھے بطاہر ہزاروں میل دور گذید خصر کی داز ہیں:

يا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَاسَيِّهُ الْبُشَرُ مِنْ وَجُهِكَ الْمُنِيْرِلَقَ لَ نُوِّرَ الْقَلَىرُ مِنْ وَجُهِكَ الْمُنِيْرِلَقَ لَ نُوِّرَ الْقَلَىرُ لايُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَتَ كَانَ حَقَّكُ بعدادخُدا بزرگ تُوئى قصة مختصر

گردشِ کیل ونہار کی متم ظریفی آج اگر کوئی مسلمان شاہ عبدالعزیز محد شے دہلوی علیہ الرحمة کے الفاظ وانداز میں بارگاہِ رسالت میں بصیغۂ خطاب درود وسلام پیش کرتا برتری ٹابت ہوتی ہے کیونکہ وہ آسان پرجلوہ فرما ہیں اور تنہارے نبی زیرز مین دفن ہیں۔شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ العزیز نے برجستہ اس کے جواب میں بیشعر پڑھا: بگفتمش کہ نہ ایں جواب توی باشد

خباب برسر آب و گهرتهد دریا است

جس کامعنی بیہ ہے کہ تہماری بیدلیل قوی نہیں۔حباب (بلبلہ) پانی کے او پر ہوتا ہے اور موتی پانی کی تہدیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ انگریز آپ کے اس برمحل جواب کوئ کرزڑ پ اُٹھااور کلمہ طیبہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

شاہ صاحب نے تھنیف و تالیف کے میدان میں بھی گرانقذرعلی و تحقیق خدمات سرانجام دیں ہیں۔ تفییر عزیزی (فتح العزیز) کے نام سے سورۃ البقرہ اور آخری دو پاروں کی آپ نے منفر تفییر لکھی۔ تحذا شاعشریہ آپ کی ایک شہرۂ آفاق تھنیف ہے جس میں آپ نے شعوں کے مزعومات کا ایسا تحقیقی ابطال فرمایا ہے کہ شیعہ آج تک اس کے جواب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے محدثین کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں احادیث نبوی کی تدوین و تر تیب اور چھان پھٹک میں صرف کردیں ان کے حالات ، تحقیق و تدقیق کے عظیم کارناموں اور ان کی شاہ کار تصانیف کے تعارف میں ''کے نام سے ایک کتاب کھی جو آپ کی محدثانہ تعارف میں ''در میں اللہ عنہا کی شہادت بر محققانہ اور محدثانہ انداز میں بھی حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں جس میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں جس میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں

مانع ہے۔ پس حضور علیہ السلام تمہارے گناہوں درجاتِ ایمان تمہارے نیک و بداعمال اور تمہارے اخلاص و نفاق کو جانتے پہچانتے ہیں۔ لہذا ان کی گواہی و نیا میں اُمت کے حق میں بحکم شرع قبول اور واجب العمل ہے۔

شاہ صاحب صرف ایک بیجر عالم دین مفسر قرآن اور قابل اعتاد مصنف اور محدث ہی نہ سے بلکہ اپنے وقت کے مرجع خواص وعوام صاحب کرامت بزرگ اور ایک عظیم ولی اللہ بھی ہے۔ آپ کے روحانی کمالات مکاشفات کرامات اور باطنی تصرفات پرایک مستقل کتاب ''کمالات عزیز کی' (شاہ صاحب کرامات اور باطنی تصرفات پرایک مستقل کتاب ''کمالات عزیز کی' (شاہ صاحب کے بیختصر حالات زیادہ ترای کتاب سے ماخوذ ہیں ) کے نام سے موجود ہے۔ ان تمام علوم ظاہری و باطنی میں جو کمال اور ثقابت آپ کو حاصل ہے اس کی نظیر شاید و باید۔ یہی وجہ ہے کہ سی مسئلہ کا آپ کی طرف منسوب ہوجانا ہی اس کے قابل اعتماد و ججت ہونے کی علامت ہے۔

بالآخرسترسال کی عمر میں بیآ فاب علم وفضل دہلی کی سرز مین میں غروب ہوگیا۔وفات سے چندروز پہلے انتہائی کمزوری اور شخت علالت ونقابت کے باوجود آپ نے وعظ فر مایا جو آپ کا الوداعی وعظ تھا۔آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ شم سے باہراداکی گئی۔زائرین کا اس قدر جوم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ کئی بار چھی گئی۔

ہے تو بعض طلقے اس کو تشتنی اور مشرک گردانتے ہیں بلکہ اس طریق کو مولا ناشاہ احمہ رضا خاں ہر بلوی علیہ الرحمۃ (وصال ۱۳۳۹ھ) کی طرف منسوب کر کے ' بدعت' قرار دیا جا تا ہے حالا نکہ بارگاہِ رسالت ہیں ان الفاظ میں درود وسلام پیش کرنا خیر القرون آئمہ اسلام اور علماء واولیاء سلف سے ثابت ہے۔

وور کی بات نہیں یہی رئیس المحد ثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ العزیز (جن کا وصال مولانا شاہ احمد رضا خال علیہ الرحمة کی پیدائش سے بھی ۱۳۳ سال قبل ہوا) اپنی تفسیر قرآن فتح العزیز میں علم نبوت کی وسعت کے بارے زیرآیت و یکون الرسول عکیڈگھ شھیڈا۔ کے رقمطراز ہیں:

زیرا کهاو (رسول علیه السلام) مطلع است بردین جرمتدین بدین خود
که در کدام درجه از دین من رسیده و هقیقت ایمان او چیست و حجاب که
بدال از ترقی مجوب مانده است کدام است پس او می شناسد گنا بان
شار او در جات ایمان شار اواعمال بدو نیک شار اوا خلاص و نفاقی شار البندا
شهادت او در دنیا بحکم شرع در حق اُ مت مقبول و واجب العمل است

(فتح العزیزیاره دوم)

ترجمہ: حضور علیہ الصلوق والسلام نورِ نبوت کے ذریعے ہرایک دیندار کے دین سے آگاہ ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجہ میں ہے اور اس کے دین کے ایمان کی حقیقت کیا ہے ۔ کون ساحجاب اس کی ترقی درجات میں

ومصليًا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

Tuota

# آغاز كتاب سر الشهاوتين

وه تمام كمالات اورخوبيال جوعليحده عليحده دوسر انبياء كرام عليهم السلام میں پائی جاتی ہیں وہ سب ہمارے نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صفات میں یکجا جمع ہیں۔ چنانچہ آپ کوخلافت عطا کی گئی جیسے حضرت آ دم اور حضرت داؤ دعليجاالسلام كولمي تقى اورحكومت وفر مانروا أي تجشي مجيسي كه حضرت سليمان عليه السلام کودی گئی تھی ۔حضرت پوسف عليه السلام جبيها آپ کوحسن و جمال ديا گيا۔ حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام كي طرح آپ كومقام خلت بر فائز كيا-حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کوشرف ہم کلامی سے نوازا اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح عبادت گزاراور حضرت نوح علیه السلام کی طرح شکر گزار بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کچھا لیے اوصاف اور مخصوص کمالات بھی آپ کوعطا کئے گئے ہیں (جواور کسی نبی ورسول کو حاصل نہیں) جیسے ہرفتم کی ولایت محبوبیتِ مطلقہ ٔ مقام مصطفائي ويدار اللي كامل قرب رباني شفاعت كبرى اور دشمنان خدا تعالى کے ساتھ جہاد ان کمالات کے علاوہ وسعت علمی عرفانِ کامل فیصلے صادر کرنا' مسائل واحكام بتانا' منصبِ إجتهاد واحتساب اور آياتِ قرآني كي تلاوت وغيره (ایسےمناسب رفعیہ بھی آپ کوحاصل ہیں)

اس عظیم محدث بلند پایئر مفسر قرآن اور وارث علم نبوت نے اپنی زندگی کا ایک ایک لیحد دین اسلام کی خدمت میں صرف کیا۔ آج پاک و ہند کے مدار سِ دینیہ میں قذال اللّٰہ قال السّول کی ولنواز گونج ان ہی کی شاندروز کاوش کا تمرہ ہے جس قدر بیگان روزگار علماء وفضلا آپ کی ورسگاہ نے پیدا کئے ہیں۔ اس کی مثال بہت کم محدر بیگان روزگار علماء وفضلا آپ کی ورسگاہ نے پیدا کئے ہیں۔ اس کی مثال بہت کم ہی کہیں ملے گئ علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے ۔ کے افرادی کا پی قلم کی ایک طویل قبر ست ہے جوا ہے چھچے آپ نے یادگار اس کے علاوہ آپ کے تلافہ ہی ایک طویل فہرست ہے جوا ہے چھچے آپ نے یادگار چھوڑی۔ نیز آپ کی تصانف ہمیشہ کاروان شوق کیلئے مشعل راہ رہیں گی۔

ع .....خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت معروف شاعر کیم مومن خال دہلوی نے درج ذیل اشعار میں آپ کی تاریخ وفات کہی ہے: مجلس درد آفرین تعزیت میں 'میں بھی تھا جب پڑھی تاریخ مومن' نے بیآ کر بے بدل دست بے داد اجل سے بے سروپا ہو گئے فقر و دین' فضل و ہنر' لطف و کرم' علم وعمل

رياض احمصداني غفرله ولوالديه

معركه میں شہید ہو جاتے تو عوام كى نظروں میں اس واقعہ سے اسلام كى شان و شوکت کم ہوجاتی اور دین حق کی اشاعت میں خلل پڑتا اور اگر آپ کونا گہانی طور پر كى خفيه منصوبے سے شہيد كر ديا جاتا 'جيسے آپ كے بعض خلفاء راشدين كوشهيد كيا گيا' تواس طرح آپ کې شهادت مشهورنه موتي بلکه آپ کې پيشهادت شهادتِ کامله ہی نہ ہوتی ۔ کیونکہ شہادتِ کا ملہ رہے کہ بندہ مومن راہ خدامیں مسافرت اورانتہائی كرب والم ميں قتل كيا جائے' اس كے گھوڑ ہے كی ٹائليں كاٹ دی جائيں' اس كی لاش میدانِ کا رراز میں خاک وخون میں غلطان ہؤ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آ گے پیچھے اس کے اکثر عزیزوں' دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی کئی پھٹی لاشوں کا انبار لگا ہو۔اس کا مال واسباب لوٹ لیا جائے' اس کی بیویوں اور پیتیم بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ پھرشرط بیہ ہے کہ بیتمام آلام ومصائب صرف اور صرف رضائے البی (اور دین اسلام کی سربلندی) کیلیے برداشت کئے جائیں۔ حكمت الهبيه:

بناء بریں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے میرچا ہا کہ نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی الیری پُر شکوہ خلافت کے بعد کہ مغلوب ومحکوم ہونا جس کی شان کے منافی تھا۔ شہادت کا بیٹظیم کمال آپ کے کمالات میں شامل کر دیا جائے۔ لہذا (ان جوانم ردوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے واسطہ سے) جوآپ کی اہل ہیت وا قارب میں سے آپ کے قریب ترین اور آپ کی اولا دمیں سے آپ کے عزیز

ے حسن بوسف دم عیسیٰ یر بیضا داری

آل چرخوبال ہمہ دارند تو تنہا داری

لیکن ابھی ایک کمال باقی رہ گیاتھا، جس کے ساتھ آپ کی ذات گرامی موصوف نہیں
مقی اور وہ ہے شہادت الیعنی راہ حق میں جام شہادت نوش کرنا 'اوراس وصفِ شہادت سے آپ کو براہ راست موصوف نہ کرنے میں بیراز مخفی تھا کہ اگر آپ کی

ا صحیح روایات سے بیٹا بت ہے کہ حضورعلیہ الصلاق والسلام کونبوت ورسالت کے مناصب رفیعہ کے ساتھ منصب شہادت بھی عطافر مایا گیاہے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند اور بعض و گیر مختقین جن میں علامہ سیوطی بھی شامل ہیں کی یہی رائے ہاں کا ماخذ سیصدیث ہے جس کوامام بخاری نے ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے۔حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

کان البینی صلی الله علیه وسلم بقول فی موضه الذی توفی فیه الم اول اجد المرا لطعامر الذی الات بنجیبر فی فذا اول انقطع ابهری من دالك السمر - (راوه ابخاری)

نی اکرم گانگیا پی مرض وصال میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خیبر میں جوز ہر مجھے کھلایا گیا تھا اس کا الر بمیشہ محسوس کرتار ہا ہوں اوراب تو بیرحال ہے کہ وہ زہر میر کی رگ دل کاٹ رہا ہے۔

نیز حصرت امام احمدُ این سعدُ ابدیعیٰ طرانی ٔ حاکم اورامام بیمیْ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رسی اللہ عند فرماتے ہیں میرے نزد یک نوبارقتم اٹھا کر بیرکہنا زیادہ محبوب و بہتر ہے کہ رسول اللہ تالیُّ فی معمد ہیں رئیست ایک بارشم اٹھا کر بیر کہنے کے کہ حضور شہید نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے سالہ عصر بھادت کی مطافر مایا ہے۔ شہادت کے وقت بھی بیر معاملہ بہم ہی رہاحتیٰ کہ (اسی حقیقت کے پیش نظر بیر غیر متندر وایت بھی مشہور ہوگئی کہ ) آپ کی شہادت آپ کی بیوی کے ہاتھوں واقع ہوئی ۔ حالانکہ بیوی ایک ذریعہ محبت والفت ہے نہ کہ علاقتہ عداوت بیسب پچھ اس لئے ہوا کہ بیشہادت ہی پوشیدگی اور اخفاء پر بینی تھی ۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مخیر صادِق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی شہادت کی اطلاع نہ دی اور نہ ہی امیر الموشین حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پچھ بتایا نہ کسی اور نے ہی امیر الموشین حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ نے بارے پچھ نبردی۔

#### شهادت جهرى:

شہادت کی دوسری قتم جبری شہادت ہے۔ اس کے ساتھ سبط اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مخصوص بین چونکہ بیشہادت شہرت واعلان پر ببنی ہوتی ہے۔ (بیعنی اس شہادت کیتمام معاملات واسباب بالکل ظاہر و باہر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی خفاء وابہا منہیں ہوتا) اس لئے اوّل تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر وی میں جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوا۔ پھر مقام شہادت کا فتین اور نشاندہ می کئی۔ اس جگہ کا نام بتایا گیا پھر شہادت کا وقت زمانہ اور تاریخ بھی بتادی کہ وہ ۴ ھے آخر اور اکسٹھ جبری کے شروع میں واقع ہوگی۔

شهادت امام حسين كى شهرت عام:

اس کے بعد آپ کی شہادت کا چرچا عام ہوتا گیا' حضرت امیر المونین

ترین ہیں' جو بمنزلد آپ کے بیٹوں کے ہیں' شہادت کا بیکال آپ کے دیگر

کالات کے ساتھ ملادیا تا کہ ان کا حال آپ کے حال میں شامل ہوجائے اور ان

کا بیکال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال میں درج ہوجائے ۔ اس لئے خلافت

راشدہ کے مبارک زمانہ کے اختام پذیر ہونے کے بعد عنایت ربانی اس الحاقِ

کمال کی طرف متوجہ ہوئی' سو حضرات حسنین علیہا السلام کو ان کے نا نا (حضرت مجمد رسول اللہ) علیہ افضل الصلات و التحیات کے قائم مقام تھم رایا اور جمال محمدی کو ملاحظہ کرنے کیلئے ان دونوں شم رادوں کو آئینہ کی ما نند قرار دیا اور دونوں کے وجود مبارک کورُخ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیلئے دورُخسار بنایا۔

#### أقسام شهادت:

چونکہ شہادت دوقسموں کی ہے ایک شہادتِ سرّی لیعنی پوشیدہ و باطنی شہادت اور دوسری شہادت جمری لیعنی ظاہری شہادت للبنداان ہر دواقسام شہادت کو دونوں شہرادوں کے مابین تقسیم کر دیا گیا۔

#### شهادت برسری:

شہادت کی قتم اوّل شہادت بیرِ ی کے ساتھ سبط اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مخصوص کئے گئے ہیں چونکہ اس شہادت میں تمام اسباب اور معاملات مستور اور صیغہ راز میں پنہال رہتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کا ذکر جبریل علیہ السلام نے بھی وحی میں بھی نہیں کیا بلکہ آپ کی

#### اشارات ي مقدّ مه كي تشريح:

مقد مدی اس تمہید کے بعداب ہم ان ضروری باتوں کا ذکر کرتے ہیں ' جن کا تعلق اس باب سے ہے اور ساتھ ہی ان مضامین کی طرف ذراوضا حت سے اشارہ کر دیا جائے گا'جن کا ہم نے مقدمہ میں بطور تمہید ذکر کیا ہے۔

#### حضرات حسنين كوابن رسول كہنے كى وجو ہات

حضرت امام حسن اورامام حسین رضی الله عنهما کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیٹا کہنے کی دووجہیں اور دلیلیں ہیں۔

دلیل اوّل یہ ہے کہ نواسہ دوہتا بیٹے کے جابجا ہوتا ہے اس کئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل (اولا دیعقوب) میں شار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور نسب باپ سے چلتا ہے نہ کہ مال سے۔

ولیل ٹانی بہتی ہے کہ کی کواپنا بیٹا (مُتبنی ) کہنا ہے تو یہ بھی متعددروایتوں سے ٹابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بارامام حسن اورامام حسین کے متعلق فرمایا کہ بید دونوں میرے بیٹے ہیں۔

ا: مقدمہ میں حضرات حسنین کوابن رسول اور جمال نبوی کے ملاحظہ کیلئے دوآ سینے قرار دیا گیا ہے۔اشارات مقدمہ سے بہی مراد ہے۔آ محتفصیلی وضاحت آرہی ہے۔ مولی علی کرم اللہ وجہۂ نے (اپنے دورِخلافت میں) جنگ صفین کے سفر کے دوران ا پنی زبان مبارک سے شہادت حسین کا تھلم کھلا ذکر واعلان فرمایا پھر جب آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایسے خلاف عادت واقعات اور آپ کی كرامات ظاہر ہوئيں جس كى بدولت آپ كى شہادت كى شہرت مزيد پھيل گئى۔مثلاً مٹی کا خون ہو جانا' آسان سے خون برسنا' غائبانہ مرثیوں کی آوازیں سنائی دینا' جنوں کا رونا اور نوحہ خوانی کرنا' جنگلی درندوں کا آپ کے لاشہ اقدس کی حفاظت و نگہبانی کیلیے اس کے ارد گرد طواف کرنا' اور آپ کے قاتلوں کے نتھنوں میں سانپوں کا گھسنا'اس فتم کے اور بھی بے شار واقعات ظہور پذیر ہوئے جوسب شہید كربلاكى شہادت كوشهرت عام اور ذكر دوام بخشفے والے اسباب اور موجبات سے تعلق رکھتے ہیں تا کہتمام حاضرین وغائبین اس اندو ہناک حادثہ کے وقوع پذیر ہونے سے باخبر ہوجائیں بلکہ قیامت تک نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں اس واقعہ ہاکلہ پر ہمیشہ آہ و بکاء اور رہے والم کے اظہار کو جاری و باقی رکھنا اور (ریکذار کرب و بلامیں اہل بیت پرتوڑے جانے والے قیامت خیز مصائب و آلام) کے دردناک واقعات کا متواتر ذکر ہوتے رہنا' پیشہادت جہری کا ہی نتیجہ ہےتواب امام عالی مقام کی شہادت کا چرچا اور شہرہ ہراعتبار سے ملاءِ اعلیٰ میں ارض و ساء میں عالم غیب وشہادت میں جنوں اور انسانوں میں عالم حیوانات و جمادات میں الغرض پوری کا ئنات میں اپنی انتہاء کو یا چکا ہے۔ اس روایت کوامام طبرانی نے اپنی کتاب بیجم کبیر میں امام دار قطنی نے اپنی تصنیف کتاب الافراد اور امام حاکم امام بیجی اور امام ابن عساکر ان سب نے حضرت مولی علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے اور اس کے ہم معنی ایک دوسری روایت امام محی السنہ بغوی اور امام طبرانی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔

ان اساء كاتلفظ:

لغت کی مشہور کتاب قاموں میں ہے کہ شَبّد 'بَاقُتھ' کے وزن پر شَبِید و قبید کے وزن پر اور مُشَیِّد محدِّ ث کے وزن پر ہے۔ بینیوں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔

آئينه جمال مصطفوى:

حضرات حسنین رضی الله عنها کو جمال محمدی صلی الله علیه وسلم کے مشاہرہ کیلئے دوآ کینوں کی مشل قرار دینے کی دودلیلیں ہیں۔

ولیل اوّل سیادتِ مطلقہ ہے (لیعنی امامین کریمین کو ہرطرح کی سرداری ماصل ہے۔ بالحضوص آپ کا تمام جنتی نو جوانوں کا سردار اور سید ہونا) چنانچہ امام نسائی رویانی 'اور ضیاء مقدی 'حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو یعلی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور ابن ماجہ 'عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ابن عدی '

چنانچدامام احمدا پنی مسند میں ابواسحاق سبیعی سے اور بیہ ہانی ابن ہانی سے اور بیدامیر المومنین حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہۂ سے روایت کرتے ہیں کہ:

لَمَّا وُلِوَ الْحَسَىٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جَآءَ رَسُولُ اللهِ مِكَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمَ فَقَالَ اللهِ مَكَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمَ فَقَالَ اللهِ مَكَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ فَقَالَ اللهُ وَحَسَنَ فَقَالَ الروُفِي اللهُ عَلَيْهُ وَ قُلْتُ مَكَمَّا وُلِوَا لَحُسَيْنَ فَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَ قُلْتُ حَرَبًا قَالَ مُوحِكَمَ اللهَ المَّا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر فرما یا مجھے میر ابیٹا دکھاؤ'تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرما یا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے پھر جب امام حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرما یا مجھے میر ابیٹا دکھاؤ ۔ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے ۔ آپ نے فرما یا نہیں بلکہ اس کا نام حسین رکھو' جب تیسر نے شخر ادے کی ولادت ہوئی تو آپ نے فرما یا مجھے میر ابیٹا دکھاؤ'تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ میر ابیٹا دکھاؤ'تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاح قوالسلام نے فرما یا حرب نیس بلکہ اس کا نام محس ہے۔ حضور علیہ الصلاح فی والدی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ کی تو اس کے بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ کو نام حضرت ہاروں علیہ کی تو اس کے بیٹوں کے نام حضرت ہاروں علیہ کی تو اس کے بیٹوں کے نام حضرت ہاروں علیہ کی تو اس کے نام حضرت ہاروں علیہ کی تو اس کے نام حضرت ہاروں علیہ کی تو اس کے نام حضرت ہاروں کے نام حضرت ہ

#### حُبِّ حسنين:

بید سنین رضی الله عنها کے آئینہ جمالِ نبوی ہونے کا ہی اثر ہے کہ ان کی محبت مول مصطفے صلی الله علیہ وسلم کی محبت ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی ذات سے بغض وعداوت رکھنے کے متر ادف ہے جبیبا کہ امام ابن عسا کروغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَحَبِهُمُ أَفَقَلُ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْخَصَهُمَ أَفَقَلُ أَلَخْصَنِيْ -ترجمہ: جس نے حسنین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے عداوت و دشمنی رکھی اس نے مجھ سے عداوت و دشمنی رکھی۔

#### شكل وصورت مس مشابهت:

دوسری دلیل حضرات حسنین کی رسولِ خداصلی الله علیه وسلم سے شکل و صورت میں ظاہری مشابہت ہے۔ اس اعتبار سے آپ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ظاہری محاسن خدوخال اور شکل و شباہت میں گویا آپ کی دوتصوریں تھے۔ چنانچہامام بخاری رحمۃ الله علیہ حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

"كَمْرَيُكُنْ اَحَكُ اَشْبَهِ بِالنَّبِيِّ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيَّ رَضِى الله عَنْهُمَا وَقَالَ فِي الْحُسَبِي الْيضَّا كَانَ الشّبَهَ هُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "- عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سے ابولغیم علی المرتضلی رضی الله عنه سے اور امام طبرانی ابنی بخم کمیر میں مصرت عمر فاروق مصرت جابر مصرت براء مصرت اسامه بن زید اور حضرت مالک بن حویرث رضی الله عنه سے دیلمی حضرت انس رضی الله عنه سے ابن عساک مصرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها مصرت عبدالله ابن عمر مصرت عبدالله ابن عباس اور حضرت ابور مدیر رضی الله عنه مصروایت کرتے ہیں کہ:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ الْحَسَى وَالْحُسَايُ سَيِّدُا شَبَابِ اَهُلِ الْجَتَّةِ وَدُادَ إِبْنُ مَاجَةَ وَغَيْرٌ وَالْجُهُمَا خَيُوَقِّ نَهُمَا وَعِنْهُ الطَّبَرَافِ وَالْمُوهُمَا اَفْضَلُ مِنْهُمَا وَزَادَ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَبُرُهُمَا الطَّبَرَافِيْ وَالْمُوهُمَا اَفْضَلُ مِنْهُمَا وَزَادَ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَبُرُهُمَا الطَّبَرَافِيْ وَالْمُولِيَّةِ عِيْمَا الْفَضَلُ مِنْهُمَا وَزَادَ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَبُرُهُمَا

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ نے بیالفاظ زیادہ کہے ہیں کہان کے باپ (علی کرم اللہ وجہۂ ) ان دونوں سے بہتر ہیں۔ طبرانی کے ان کے باپ (علی کرم اللہ وجہۂ ) ان دونوں سے بہتر ہیں۔ طبرانی کے نزدیک بیالفاظ ہیں کہان کے والدان دونوں سے افضل ہیں۔ حاکم اور ابن حبان نے اتنا اور زیادہ نقل کیا ہے کہ حسن وحسین دوخالہ زاد بھائیوں حضرت عیسی علیہ السلام اور یجی علیہ السلام کے سوا باقی سے جنتی نوجوانوں کے سیدوسردار ہیں۔ سے جنتی نوجوانوں کے سیدوسردار ہیں۔

ترجمہ: جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے بھی اور ان کے مال باپ سے بھی محبت رکھی وہ قیامت کے روز میر سے ساتھ ہوگا۔امام تر مذی اس کے ساتھ بیکھی کہتے ہیں کہ بیصدیث منکر ہے۔
(حدیث منکر ضعیف احادیث کی ایک قتم ہے اور محدثین کے نزدیک فضائل ہیں ضعیف حدیث قابل اعتاد ہے)

سيرت امام حسن رضى الله تعالى عنه:

تاریخ وصال وشهادت:

صیح ترین قول کے مطابق آپ کی تاریخ وصال وشہادت ۲۹ ھ کیم رہیج

ترجمہ: ظاہری شکل وصورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل حسن ابن علی سے زیادہ کوئی نہ تھا اور حضرت حسین کے بارے کہا ہے کہ وہ بھی شکل وشاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے''۔

فدکورہ بالا حدیث کوامام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہۂ سے بوی تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس حدیث کوچھ کہتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ

حضرت حسن توسینہ سے سرتک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ سے اور حضرت حسین سینے سے تا قدم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہ سے ''۔

اعلى حضرت نے كيا خوب فرمايا ہے:

اس نور کی جلوه گاه تھی ذات حسنین آدھے سے حسن بنے آدے سے حسین (صائق بخش) اُلفت حسنین کا صلہ:

امام ترفدى رحمة الله عليه روايت نقل فرمات بين كه (ايك بار) نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في حضرات حسن اور حسين دونوں كوا شاكر فرمايا: مَنْ أَحَبَّنِي قُواَ حَبِّ هٰ لَهُ بِي وَ أَبَا هُمَا وَأُمَّهُمُا كَانَ مَعِي فِي فِي وَرَجَتِيْ يُوفِي الْفِيّامِيةِ و وقال هٰ فاحل بيث منكو. اس طرح وه جعده ان لوگول میں جا شامل ہوئی' جن کی دنیا اور دین دونوں نتاہ و بر باد ہوگئے۔ یہی خسرانِ مبین اور نقصان عظیم ہے کہ (ع....نہ خداہی ملانہ وصال صنم)

(باقی حاشیم ۵) "موز مین نے زہر خورانی کی نبت جعدہ بنت اصحت بن قیس کی طرف کی ہا دراس کوحضرت امام کی زوجہ بتایا ہے اور بیجھی کہا ہے بیز ہرخورانی باغوائے بزید ہوئی ہے اور یزیدنے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔اس طمع میں آگراس نے حضرت امام کوز ہر دیالیکن اس روایت کی کوئی سند سیح دستیاب نہیں ہوئی اور بغیر کسی سند سیح کے کسی مسلمان برقتل کا الزام اورایسے عظیم الشان قبل کا الزام کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ قطع نظراس بات کے کہ روایت کے لئے کوئی سندنہیں اور مؤرخین نے بغیر کسی معتبر ذریعہ یا معتمد حوالہ کے لکھ دیا ہے۔ بیرخبر واقعات کے لحاظ سے بھی نا قابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانہ میں جیسی ہوسکتی ہے مشکل ہے کہ بعد کوولی تحقیق ہو۔خاص کرجبکہ واقعدا تنااہم ہو۔ مگر جیرت ہے کہ الل بيت اطهار كاس امام عليل كأقتل اس قاتل كى خبر غير كوتو كيا موتى في خود حضرت امام حسين رضى الله عندكو پيتنہيں ہے۔ يبي تاريخيس بتاتي ہيں كدوه اينج برادر معظم سے زہر دہندہ كا نام دريافت فرمات بيں۔اس سےصاف ظاہر ہے كہ حضرت امام حسين رضى الله عند كوز ہردينے والے كاعلم ند تھا۔ابرہی میربات کرحضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کسی کا نام لیتے۔انہوں نے ایسانہیں کیا تو اب جعدہ کو قاتل ہونے کیلیے معین کرنے والا کون ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یا امامین كے صاجز ادول ميں سے كى صاحب كوائي آخر حيات تك جعده كى زہر خورانى كا كوئى ثبوت نہ بہنچا ندان میں سے کسی نے اس پرشرع مواخذہ کیا۔ (باقی حاشیدا گلے صفحیم ۵ یر) الاوّل یا ماه صفر کی آخری تاریخ ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ (تاریخ النخلفاء میں امام سیوطی نے آپ کی تاریخ وصال ۵۱/۵ ھرقم فر مائی ہے) امام حسن رضی اللّٰدعنه کی شہاوت:

آپ کی وفات اور شہادت کا سبب ہے کہ آپ کی زوجہ جعدہ بنت اضعت بن قیس نے یزید پلید کے اکسانے پر آپ کوز ہر کھلایا لے ۔ یزید نے اس کے صلہ میں جعدہ سے نکاح کرنے کا وعدہ کرر کھا تھا۔ چنا نچہ اس نے اس لا کچ میں آپ کوز ہر دیا جس کے باعث حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چالیس روز شدید بیار رہنے کے بعدوفات پائی۔ باعث حضرت امام حسن کے وصال کے بعد جعدہ نے یزید کو پیغام بھیجا اور اس کو اپنا وعدہ پوراکرنے کا کہا تو یزید نے جو اب دیا کہ

" " بم تو تخفی امام حسن کے گھر دیکھنا گوارانہیں کرتے تھے اپنے لئے تخفی کب پیند کرتے ہیں'۔

ا: مؤرض نے زہر دہندہ کے متعلق دوروایتی کھی ہیں۔ایک بید کہ آپ کوزہر باغوائے بزید آپ
کی زوجہ جعدہ بنت اشعت نے دیا ہے۔ دوسرا بید کہ آپ کو با بماء امیر معاویہ زہر دیا گیا ہے۔ بید
دونوں روایتی موضوع اور خلاف واقعہ ہیں چنانچہ حافظ ابن کثیر نے ان دونوں روایتوں کوغیر حج
قرار دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں وعندی انہ لیس بصحیح و عدم صحته عن ابیہ معاویة
بطریق اولی والا محوای۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸، سس)

صدرالا فاضل مولانا''سید تعیم الدین مرادآبادی''نے زہرخورانی کی ندکورہ روایت پر برانا قدانہ تیمرہ کیا ہے۔جوبلفظم یہال نقل کیا جاتا ہے۔(باقی آ گے صفحہ۵۳ پر)

#### حضرت امام حسن كى عمرشريف:

وفات کے وقت آپ کی عمر شریف کچھ دن کم ساڑھے پینتالیس سال متھی صحیح روایت کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۱۵ شعبان المعظم ۲ ھے۔ بعض مؤرخین کے نزد یک آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔

یہاں تک جو واقعات لکھے جا چکے ہیں ان کا تعلق شہادتِ سری سے ہے ، جس کیما تھ سبطِ اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مخصوص کئے گئے ہیں۔اب رہی شہادتِ جہری جس کے ساتھ سبطِ اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوسر فراز کیا گیا ہے تو یہ ایک عظیم سانحہ ہے جس کے دلدوز واقعات بہت مشہور ہیں اور اس قدر زیادہ شہرت کا باعث بھی یہی ہے کہ یہ شہادتِ جہری اور ظاہری ہے۔

امام حسن نے قاتل کا نام نہیں بتایا

زہرخورانی ہے آپ کو اسہال کہدی کا مرض لاحق ہو گیا جس کے باعث دستوں میں جگر اور آئنتیں کٹ کٹ کر نکلنے لگیں جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آکر بوچھا کہ

اَىٰ اَخِىٰ صَاحِبُكَ ؟ قَالَ تُونِيُ لَقَلْكُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكُونَ كَاكَ صَاحِبُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ كَالَتُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَالَىٰ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَالَىٰ اللهُ كَاللهُ عَلَىٰ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَالَىٰ اللهُ كَاللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ترجمہ: بھائی جان! آپ کوز ہرکس نے دیاہے؟ پوچھا کیاتم اسے (میرے قصاص میں) قتل کروگے۔امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں امام حسن نے فرمایا اگر میرا قاتل وہی ہے جس کو میں گمان کرتا ہوں تو اللہ تعالی سخت ترین انتقام لینے والا ہے اورا گرمیرا قاتل وہ نہیں جس کو میں خیال کرتا ہوں تو پھر میں بنہیں جا ہتا کہتم میری خاطر کسی ہے گناہ گوتل کرو۔

اس کے بعد آپ نے فر مایا مجھے تواس سے پہلے بھی کئی بارز ہر دیا گیالیکن وہ اتنا سخت اور تیز نہیں تھا جتنا کہ اس بارشد یدخطرناک زہر مجھے دیا گیا ہے۔

(باقی حاشیہ ۵۳) ایک اور پہلواس واقعہ کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ وہ سیکہ حضرت امام کی بیوی کوغیر کے ساتھ مسلم کی ایس کہ اس ساتھ ساز باز کرنے کی شنیع تہت کے ساتھ متبم کیا جاتا ہے۔ سیا یک بدترین تیم اسے عجب نہیں کہ اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کی افتر اء آت ہوں'۔ (سواخ کر بلائس ۲۵،۲۳ ازمولانا سیر فیم الدین مراوآ بادی)

#### کوفیوں کے خطوط:

جب کوفہ والوں کوحفرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے (یزید کی بیعت محکرا دینے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ پہنچنے ) کی اطلاع ملی تو ان کے بہت سے قبیلوں اور گروہوں نے بالا تفاق آپ کی طرف ایک خط لکھا' جس میں انہوں نے آپ کواپنے ہاں کوفہ آنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ہم جان و مال سے آپ کی مدد و نصرت اور خدمت و جمایت کیلئے تیار ہیں اور اپنے اس مطالبہ پر انہوں نے شدید اصرار کیا۔ حتی کہ بے در بے کوفہ کے ہر قبیلہ اور جماعت کی طرف سے کوئی ڈیرٹر ھ سو کے لگ بھگ چھٹیاں آپ کوموصول ہوئیں۔

#### حضرت امام مسلم كى كوفية مد:

چنانچ حضرت امام حسین رضی الله عند نے کو فیوں کے ان پہم تقاضوں اور درخواستوں کے پیش نظرا پنے چچازاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کوان کے پاس کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کوان کی جمایت اور مدد و فصرت کی تاکید بلیغ فر مائی ۔ حضرت امام مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے گھر قیام فر مایا اور بارہ ہزار سے بھی زائد کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔

جب بیخبر بزید کی طرف سے مقرر کردہ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو لمی ۔ بینعمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تصفق انہوں نے لوگوں کو اس (تحریک کے نتائج وانجام اور بزید کی برہمی ) سے ڈرایا دھمکایا' لیکن انہوں

### خونی طوفان کا آغاز

امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کا نقطہ کے غاز اور سبب ہیہ کہ جب دشق میں یز بیر تخت حکومت پر قابض ہو کرشہنشاہ بن بیٹھا' بیہ ماہ رجب ۲۰ ھے کا واقعہ ہے تو اس نے تمام مسلم ریاستوں اور صوبوں (کے عاملوں اور گورنروں) کوعوام سے اپنی بیعت لینے کیلئے خطوط کھے۔ اسی سلسلہ میں اس نے مدینہ منورہ کے عامل ولید بن عقبہ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کیلئے ایک خط لکھا (جب ولید بن عقبہ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کیلئے ایک خط لکھا (جب ولید بن ید کا مید بین ید کا بیا ہے ا

قَامْتَنَعَ الْمُسَيْنُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنْ بَيْعِتِهِ لِاَنَّهُ كَانَ فَاسِقَامُكُ مِنْا لِلْخَمْرِظَالِمًا -

ترجمہ: حضرت امام حسین رضی الله عند نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق'شرالی اورایک ظالم انسان تھا۔

امام الشهد اء كى مدينة منوره سے روانگى:

یزید کی بیعت مستر دکرنے کے بعد آپ نے ماہ شعبان کی چار تاریخ (۲۰ ھ) کومکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کاعزم فرمایا۔ یہاں پہنچ کرآپ نے مکہ شریف میں مستقل طور پراقامت اختیار کرلی۔ شادال وفرحال مرحبا ابن رسول الله قرر مت خير مقد كم مدا فرز ندرسول!
خوش آمديد آپ كا آنا مبارك مؤكنع كا تا موئ چلئ كلام ابن زياداس
دوران بالكل خاموش چلتار باحتی كه كوفه كدارالا مارت (گورز باؤس) جاداخل
موا (اس وقت الل كوفه كو معلوم مواكه بيتو ابن زياد ہے جواس مكارى و چالاكى سے
مهال آيا ہے اگر ابن زياداعلاني آتا تو كوفى اس كو بھی شہر میں داخل ندمونے دیے
ابن زیاد كی سازش:

جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور پہلے ان کو یزیدی حکومت کی طرف سے اپنا تقررنا مہ پڑھ کرسنایا۔ اس کے بعدان کو یزید کی مخالفت سے رو کئے کیلئے ڈرایا دھمکایا' الغرض ابن زیاد نے مختلف حیلوں اور تدبیروں کے ساتھ حضرت امام مسلم بن عقبل کے طرفداروں اور حامی جماعت میں پھوٹ اور اختلاف پیدا کر کے ان کو منتشر کردیا۔ حضرت امام مسلم یددگرگوں حالات و کیھ کر اختلاف پیدا کر کے ان کو منتشر کردیا۔ حضرت امام مسلم یددگرگوں حالات و کیھ کر ہائی بن عروہ کے گھر جا کرروپوش ہوگئے۔ ابن زیاد نے مجمدا بن اشعت کو ایک دستہ فوج کا دے کر ہائی کے گھر روانہ کیا اور ہائی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس طرح کوفہ کے باقی تمام بڑے بڑے سرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے طرح کوفہ کے باقی تمام بڑے بڑے سرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے یاس محل میں بی نظر بند کر دیا۔

كوفيول كى بيوفانى:

حضرت امام مسلم کو جب بیاطلاع موصول ہوئی تو آپ نے اپنے تمام

نے صرف تہدید و عبیہ پر ہی اکتفا کیا اور کسی کے خلاف کوئی تعرض اور انتقامی کاروائی وغیرہ نہ کی۔

#### حضرت نعمان کی معزولی:

مسلم بن یز پیدحفر می اور عماره بن ولید بن عقبہ نے یز پیدکوایک خطالکھا 'جس میں انہوں نے یز پیدکو حضرت امام سلم کی آمد اہل کوفہ کا ان کے ساتھ محبت وعقبیت سے پیش آنے ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے اور ان حالات میں گورز کوفہ حضرت نعمان بن بشیر کا ان سے تغافل برتنے کی مفصل اطلاع دی۔ یہ خط ملتے ہی یز بیر نے حضرت نعمان بن بشیر کوکوفہ کی گورز کی سے معزول کردیا ابن زیا و کا تقرید:

اوراُن کی جگہ بھرہ کے حاکم عبیداللہ بن زیادکوکوفہ کا گورزمقرر کیا' چنانچہ بیا ہے نئے عہدہ کا تقر رنامہ ملتے ہی بھرہ سے کوفہ کی طرف چل پڑا۔ بیم کارکوفہ شہر میں رات کی تاریکی میں عربی لباس پہن کرجنگل کے اسی راستہ سے آیا جو تجازس کوفہ کوآ تا ہے۔ تا کہ اہل کوفہ کوا ہے امام حسین ہونے کا دھوکا دے سکے (چنانچہ اس مکار نے رات کے اندھیرے سے پوراپورا فائدہ اُٹھایا) اور کوفیوں نے جو پہلے ہی مکار نے رات کے اندھیرے سے پوراپورا فائدہ اُٹھایا) اور کوفیوں نے جو پہلے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتظار میں چشم براہ تھے۔ اندھیرے میں عربی لباس میں ملبوس ججازی راستہ سے آنے والے اس ابن زیاد کوامام حسین رضی اللہ عنہ سے آنے والے اس ابن زیاد کوامام حسین رضی اللہ عنہ سے کے اس کے آگے آگے کے کہا کہا وراس کو سلامی دی' اس کے آگے آگے

حضرت امام مسلم كى شهادت:

بیحالات دیکی کرحفرت امام مسلم تلوار بر بهند کئے گھر سے با برنگل آئے اور محاصرین سے لڑنے گئے ہے۔ بن اشعت نے آپ کوامان دی اور آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس ظالم نے آپ کا سرکٹوا کر لاش مبارک محل سے با بر کوفیوں کے سامنے کھینک دی اور بانی بن عروہ کو (جس نے آپ کوائے گھر تھبرایا ہوا تھا) سولی دے دیا۔ بیافسوسناک واقعہ ۳ فروالحجہ ۲۰ ھیس رونما ہوا۔ ابن زیاد برنہاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو کس شنم ادوں حضرت تجمر رضی اللہ عنہ کو دو کس شنم ادوں حضرت تجمر رضی اللہ عنہ کو دو کس شنم ادوں حضرت امام مالی مقام کا عزم کوفیہ:

اسی روز (بتاریخ ۳ ذوالحجهٔ ۲ ہجری) جس میں حضرت امام مسلم اوران کے شہرادوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے کوفہ کی جانب کوچ فرماتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کی تاریخ روائگی آٹھ ذوالحجہ کلھی ہے۔ آپ کی روائگی کا سبب بیتھا کہ حضرت امام مسلم بن عقبل رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے آپ کی طرف ایک خط لکھ دیا تھا، جس میں انہوں نے آپ سے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی تھی۔

دوستول کی بے قراری اور مشورے:

حضرت امام حسین رضی الله عندنے جب سفر کوفه کی مکمل تیاری کرلی تو

مامیوں اور طرفداروں کو نداد ہے کہ بلایا ، جس پر آپ کے پاس چالیس ہزار کوئی اکتھے ہو گئے اوران کو لے کر آپ نے کل کا محاصرہ کرلیا۔اس صورت حال کود کھے کر ابن زیاد نے کل میں نظر بند کوئی سرداروں کو بھم دیا کہ (اگر انہیں اپنی جان عزیز ہے) تو اپنے عزیز وں رشتہ داروں اور زیرا ٹر لوگوں کو حضرت امام مسلم کی جمایت اور رفاقت سے روکیں۔ چنا نچان کوئی سرداروں نے اپنی جان بچانے کی خاصرہ کرنے والے لوگوں کو سمجھا بجھا کر اوران کو خاطر آپ کے حامیوں اور کل کا محاصرہ کرنے والے لوگوں کو سمجھا بجھا کر اوران کو طرح طرح سے ڈراد حمرکا کر حضرت امام مسلم کی رفاقت سے منع کیا (بی حیلہ کار گر ہوا) اور تمام کوئی منتشر ہو کر بھا گئے ۔ حتی کہ شام تک آپ کے ساتھ صرف بالی خوراب حال وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے اوراب حضرت امام مسلم بالکل تنہا اورا کیلے رہ گئے۔

حضرت امام مسلم اس عالم بے کسی میں پریشان ہوکرراہ میں سوچنے لگے کہ اب کہاں جا کمیں۔ پھر (طوعہ نامی) ایک خاتون کے گھر گئے اور اس سے پانی مانگا' اس نیک دل خاتون نے آپ کو پانی پلایا اور نہایت احترام سے آپ کو اپنے مالک گھر تھہرالیا۔ اس خاتون کا بیٹا محمہ بن اشعت کا ملازم تھا۔ اس نے جا کر اپنے مالک محمد ابن اشعت کو بتا دیا اس نے فور آ ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے کھوال عمر وابن حریث اور محمد بن اشعت کو حضرت امام مسلم کے گرفار کرنے کیلئے کھیجا۔ انہوں نے آکراس مکان کو چاروں طرف سے گھرلیا۔

جائیں گئے'۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تہمارے بغیر تو زندگی میں کوئی لطف نہیں۔

#### مُرتک مزاحمت:

اس گفتگو کے بعد آپ نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور عراق کی جانب چل پڑے جب کوفہ دو منزل کے فاصلہ پر دوررہ گیا تو آپ کو تربن پر بیر ریاحی آ ملا۔ اس کے ہمراہ ابن زیاد کی فوج کے ایک ہزار سلے سپاہی اور اشکری سے بیر حضرت ملا۔ اس کے ہمراہ ابن زیاد کی فوج کے ایک ہزار سلے سپاہی اور اشکری سے بیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا'' مجھے ابن زیاد نے آپ کے پاس بھیجا ہے' اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو واپس نہ جانے دوں اور اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دوں اور اللہ کی ساتھ نہ چھوڑوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دوں اور اللہ کی میں آپ کو استہ کر دہا ہوں''۔

#### حضرت امام حسين رضي الله عنه كاجواب:

کر" بن بزیدریا می کوحضرت امام حسین رضی الله عند نے جواب میں فرمایا میں ازخودا پئی مرضی اورارادہ سے تمہارے اس شہر کوفہ میں نہیں آیا اور شہ ہی میں نے اس طرف آنے کا کوئی اقدام کیا۔ تا آ نکہ اہل کوفہ کے میرے پاس خطآئے 'ان کے قاصد اور پیغام آئے (جس میں انہوں نے مجھے کوفہ آنے کی بااصرار دعوت دی) اے حاضرین تم بھی تو کوفہ کے رہنے والے ہو۔ پس اگر تم اپنے اس عہد و پیان پرقائم ہو جوتم نے بیعی تو کوفہ کے رہنے والے ہو۔ پس اگر تم اپنے اس عہد و پیان پرقائم ہو جوتم نے بیعی تو کوفہ کے رہنے والے ہو۔ اس اگر تم اپنے اس عہد و پیان پرقائم ہو جوتم نے بیعی میں دوسرت میں (حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر) مجھ

حضرت عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عمر ٔ جابر ٔ ابوسعید خدری اور ابو واقد لیثی رضی الله عنهم نے آپ کواس ارادہ سے روکا ، لیکن آپ ان حضرات کے منع کرنے کے باوجود ندر کے اور اپنے اراد ہُ سفر پر قائم رہے اور فرمانے گئے کہ میں نے اپنے والد برز رگوار حضرت علی المرتضلی رضی الله عنہ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْكَابِيْنُ مِ

ترجمہ: ''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک مینڈ ھاکے باعث کعبۃ اللہ کی عزت وحرمت پامال کی جائے گی۔البڈ المجھے ڈرہے کہ کہیں وہ مینڈ ھامیں ہی نہ بن جاؤں''۔

یعنی تعبۃ اللہ کی عزت وحرمت ایک آدمی کے ناحق قبل کے باعث پامال ہوگی۔ بیفر مانے کے بعد آپ اپنے اہل بیت 'دیگر ساتھیوں' خادموں اور غلاموں سمیت کل ۸۲' افراد کے ہمراہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔

#### اندوهناك خبر:

راستہ میں ہی آپ نے بیافسوسناک خبرسنی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ
عنہ کوشہ پید کر دیا گیا ہے اور ان کے حامی کو فیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو
آپ نے وہاں سے ہی مکہ مکر مہ بلیٹ آنے کا ارادہ کرلیا لیکن حضرت امام مسلم
کے بھائیوں نے کہا 'اللہ کی شم! ہم جب تک ایپ بھائی (کے ناحق قبل) کا انتقام
اور بدلہ نہ لے لیں واپس نہیں جا کیں گے یا پھر ہم بھی ان ہی کی طرح شہید ہو

#### ابن زياد كاخط:

ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھ بھیجا، جس میں آپ سے بزید کی بیعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جب بیخط آپ کوموصول ہوا تو آپ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔قاصد نے واپس جا کر ابن زیاد کو آپ کے خط پھینک دینے کا ماجرا سنایا تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے حضر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کیلئے ایک بڑالشکر تیار کیا اور عمر وابن سعد کواس کوسیہ سالا رضعین کیا۔

#### برنعيب سيهمالار:

ابن سه رقبل ازیس ر آرموجوده نام تهران) کا حاکم تھا'ابنداء میں تواس نے فرزندرسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں لکلنے سے خود کو بچانے کی بردی کوشش کی مگر جب ابن زیاد نے اس کو بیہ کہا کہ یا تو حضرت امام سے لڑنے کے بیٹے باہر نکلو۔ یار آنے کی حکومت سے دستبردار ہوکرا پنے گھر جا بیٹھو۔ ابن سعد نے حکومت ر آنے کو اختیار کیا اور کو فیوں کی کثیر التعداد فوج لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ اور جنگ کرنے کیلئے چل پڑا۔ ابن زیاد چیچے سے ابن سعد کی کمک اور امداد کیلئے متواتر اور مسلسل ایک ایک سردار کی قیادت میں کوفی فوج کے دستے اور امداد کیلئے متواتر اور مسلسل ایک ایک سردار کی قیادت میں کوفی فوج کے دستے روانہ کرتار ہا۔ حتی کہ ابن سعد کے پاس بائیس ہزار سوار اور بیادہ فوج جمع ہوگئے۔

ے کیا تھا تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں اور اگرتم اپنے وعدہ پر قائم نہیں رہے تو میں والیس چلا جاتا ہوں۔

مُرِّنے آپ کو جواب دیا''خداکی قتم جھےان خطوں اور قاصدوں کا جن کا آپ نے ذکر فر مایا ہے کوئی علم نہیں اور میں آپ کو چھوڑ کر کوفہ وا پس بھی نہیں جاسکا' بلکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ یہاں تک کہ آپ کوابن زیاد کے روبرو پیش کردوں۔ اس طرح کی طویل گفتگوا مام حسین اور تُر ّ کے مابین ہوئی (ابن زیاد نے اس غرح کی طویل گفتگوا مام کوحراست میں لے کراپنے سامنے پیش کرنے اس فیک دل جرنیل کو حضرت امام کوحراست میں لے کراپنے سامنے پیش کرنے کے مابین روانہ کیا تھا)

#### وشتوكر بلامين نزول اجلال:

اس گفتگو کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو فہ کا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستہ پرچل پڑے اور اکسٹھ ہجری محرم کی دوسری تاریخ کو میدانِ کر بلا میں پڑاؤڈ الا۔ اس جگہ اُر نے کے بعد آپ نے اس جگہ کا نام دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس جگہ کو'' کر بلا'' کے نام سے پکارا جا تا ہے۔ آپ نے فرمایا'' واقعی میہ جگہ کرب و بلا یعنی درخی اور مصیبت والی جگہ ہے'' پھر آپ کے تمام ہمراہی اثر پڑے اور اپنا مال و اسباب نیچ رکھ دیا۔ گڑ نے بھی اپنے لشکر سمیت کر بلا میں ہی حضرت امام حسین اسباب نیچ رکھ دیا۔ گڑ نے بھی اپنے لشکر سمیت کر بلا میں ہی حضرت امام حسین رسنی اللہ عنہ کے سامنے ڈیرہ لگا دیا۔

#### حُرِّ بارگاهِ سيني مين:

تو اس وفت حضرت امام حسین رضی اللّدعنه نے نہایت اندو ہناک آواز میں بیصدادی کہ:

أَمَامِنْ مُّغِيْتِ يُّغِيْثُنَالِوَحُبِواللهِ آمَامِنْ ذَآتٍ يَذُبُّ عَنْ حَرْمِرِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ترجمہ: ہے کوئی مددگار اللہ کیلئے ہماری مدد کرنے والا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم یاک کوشمنوں سے بچانے والا۔

کو "بن بریدریایی جس کا پیچیے ذکر گزر چکاہے نے حضرت امام عالی مقام
کی اس دلدوز پکارکوسنا تو فوراً ہے تابانہ انداز میں گھوڑ ہے پرسوار بربیدی فوج سے
نکل کر حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی اے فرزندر سول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم میں ہی وہ پہلا شخص ہوں 'جس نے آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرائت
اور گستاخی کی تھی ۔ اب میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ مجھے تھم دیجے
تا کہ میں آپ کی جمایت اور نصرت میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں۔
شاید اس طرح کل قیامت کے روز مجھے آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوجائے
اور میری یہ جانثاری میرے گذشتہ گناہ کا کفارہ بن جائے۔

ځر کی فدا کاری:

اس کے بعد خرت ، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور ان دشمنان اہل بیت

#### الل بيت كاياني بندكرويا:

باکیس ہزار کے اس انگر عظیم نے نہر فرات کے کنارے اپناکیمپ لگا دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی اہل بیت اور ان کے ساتھیوں پر فرات سے پانی لینے بیس رکاوٹ بن گئے (اس طریقہ سے اہل بیت رسول کا پانی بند کر دیا) ابن سعد کی قیادت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے میدان میں آنے والی اس پر بدی فوج میں اکثر بت ان ہی کوفیوں کی تھی جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے اور امام سلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ کی بیعت بھی کی تھی۔ آپ کو خط لکھے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو پورا یقین ہوگیا کہ اب بدلوگ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پورا یقین ہوگیا کہ اب بدلوگ میر سے ساتھ جنگ کرنے اور لڑنے کی ٹھان چکے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو میر سے ساتھ جنگ کرنے اور لڑنے کی ٹھان چکے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے لئکر کے ارد گرد ایک خند تی نما کھائی کھود نے کا حکم دیا اور اس کا صرف ایک طرف دروازہ رکھا' جہاں سے نکل کرد شمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔

#### حق وباطل كاخونچكال معركه:

(جب دسویں محرم کا سورج طلوع ہوا) تو ابن سعد کالشکر جنگ کے لئے

( گھوڑ وں پر) سوار ہوا اور حفرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے کران
پر یکبارگی حملہ کر کے لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت امام کے اہل بیت کے نو جوان اور
ساتھی بھی داد شجاعت دیے ہوئے کیے بحد دیگرے شہادت پانے لگے۔ حتیٰ کہ
جب آپ کے بچپاس سے زائد جوانم دساتھی شہید ہوگئے۔

عنہ نے اس صورت حال کو دیکھ کران کو ڈانٹا اور فر مایا ''اے شیطان کے چیلو! جنگ تو میری اور تمہاری ہے (بز دلو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے' مستورات کے کیوں ور پے آزار ہو۔وہ تو تم سے جنگ اور مقابلہ نہیں کر رہیں۔ بیس کرشمرنے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مستورات کی طرف نہ جاؤ بلکہ پہلے اس شخص (حضرت امام حسین) کی طرف بڑھو۔

#### شهير كلكون قباء:

چنانچ شمر کے سپاہیوں نے تیروں اور نیزوں سے چاروں طرف سے
آپ پر یکبار گی جملہ کر دیا اور حضرت امام شہید ہو کر گھوڑ ہے سے بنچ گر پڑے پھر
آپ کا سرا قدس کا شے کیلئے پہلے تو نقر بن خرشہ آ کے بڑھالیکن آپ کی ہیبت سے
مرعوب ہو گیا اور سرمبارک کا شے پر قدرت نہ پاسکا تو خولی ابن پزید گھوڑ ہے سے
اُٹر ااوراس ظالم نے آپ کا سرمبارک تن اقدس سے کاٹ کرجدا کیا۔
(اے کربلاکی خاک تو اس احسان کو نہ بھول
تڑ پی ہے تجھ پر نعش جگر گوشتہ رسول)

#### دوسری روایت:

ایک دوسری روایت میں آپ کی شہادت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عندزخموں سے نڈھال ہو گئے اور قوت مقابلہ بالکل جواب دے گئی۔اس حالت میں بھی کسی کوآپ کے قریب آنے کی جرائت نہیں پڑتی

سے بڑی بہادری سے لڑتا رہا' یہاں تک کہ اس مر دِحق نے راہِ خدا میں اپنی جان قربان کردی۔ صرف ایک اپنی جان بی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے بھائی ' بیٹے اور اس کے غلام نے بھی اپنی جان بی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے بھائی ' بیٹے اور اس کے غلام نے بھی اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کر کے مرتبہ شہادت پایا۔ پھر فریقین میں انتہائی خونریز لڑائی ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فریقین میں انتہائی خونریز لڑائی ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائی اور پچازاد بھائی سب میں آپ کے بیٹے' بھائی اور پچازاد بھائی سب ایک ایک کر کے شہید ہوگئے۔

#### تنهااست امام درصف اعداء:

اب صرف حضرت امام عالی مقام تنها باتی رہ گئے تھے۔ چنانچہ آپ بدات خود ہاتھ میں برہنہ تلوار لے کردشمن کے مقابلہ کیلئے نکلے اور ان سے لڑنے لگے جوسامنے آیا آپ اس کو ہے تئے کرتے گئے۔ یہاں تک کہ بے شار یزیدی مارے گئے۔ کشتوں کے بیٹے لگا دیئے (بائیس ہزار دشمنوں کا مقابلہ تین دن کے مارے گئے۔کشتوں کے بیٹے لگا دیئے (بائیس ہزار دشمنوں کا مقابلہ تین دن کے بھو کے پیاسے اور پھر تنہا آپ کب تک کرتے ) بالآخر زخموں سے جسم اقدس چور مجور ہو گیا اور آپ بالکل نڈھال ہو گئے۔ادھر چاروں طرف سے دشمنوں کے تیر پر رہے گئے۔

شمر ذی الجوش شکونی نے جب دیکھا کہ اب حضرت امام میں مقابلہ اور جنگ کرنے کی سکت نہیں رہی تو وہ فوج کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین اور خیمہ کابل بیت کے درمیان حائل ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ یزیدی فوجوں نے گھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالا۔اس کے بعد آپ کا سراقدس بشیر بن مالک اورخولی بن بزید کے ہاتھا بن زیاد کے پاس کوفہ بھجوادیا۔

#### شهدائے اہل بیت:

حضرت امام حسین رضی الله عنه کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے ورج ذیل حضرات نے جام شہادت نوش فرمایا:

حضرت عباس ٔ حضرت عثمان ٔ حضرت محمد ٔ حضرت عبدالله اور حضرت جعفر رضی الله تعالی عنهم \_ بیه پانچوں حضرت علی ابن ابوطالب رضی الله عنه کے بیٹے ہیں (اور حضرت امام عالی مقام کے سوتیلے بھائی)

حضرت امام حسن ابن علی رضی اللّه عنه کے چارصا جبز او بے حضرت قاسم ٔ حضرت عبداللّه ٔ حضرت عمراور حضرت ابو بکر رضی اللّه عنهم ۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے دولخت جگر ایک تو حضرت علی
اکبر ہیں جو اپنے والد بزرگوار کے سامنے ہی دشمنوں سے بڑی بہادری سے لڑتے
ہوئے شہید ہوئے اور دوسرے حضرت عبد اللہ (ان کامشہور نام علی اصغرہے)
انہوں نے میدان کر بلا میں شیرخوارگی میں ہی شہادت پائی۔ بیا پنے والد بزرگوار
کی گود میں تھے کہ اچا تک کسی ظالم کا تیرآ لگا اس نضے شہید نے باپ کے ہاتھوں میں
ہی تڑپ کرجان دے دی۔

سی او شمر نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹ بلاتے ہوئے کہاتم پر سخت افسوس ہے تم کیا انظار کرر ہے ہوئی شخص تو اب زخموں سے چور چور ہے مقابلہ کی ہمت نہیں رکھتا۔ شمر کے ابھار نے پر بزیدی فوج نے حضرت امام عالی مقام پر تیروں اور نیزوں کی بوست ہو بوچھاڑ کردی۔ کسی ایک بد بخت ظالم کا تیرآیا جوآپ کے تالومبارک میں پیوست ہو گیا' جس کے صدمہ سے آپ چکرا کر گھوڑ ہے سے نیچ گر پڑئے گرتے ہی شمر نے بڑھر کرآپ کے منہ پر وار کیا اور اوپر سے سنان ابن انس نخمی نے آپ کو نیزہ گھونپ دیا (اور آپ شہید ہو گئے) پھرآپ کا سراقدس کا شنے کیلئے خولی بن بزید گھوڑ ہے سے اتراکین حضرت امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کا نپ گئے۔ یہ منظر دیکھ گھوڑ ہے سے اتراکین حضرت امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کا نپ گئے۔ یہ منظر دیکھ گھوڑ ہے سے اتراکین حضرت امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کا نپ گئے۔ یہ منظر دیکھ گھوڑ ہے سے اتراکین بر بیاتر اتو اس نے آپ کا سرکا ہے کراس کا بھائی شہل ابن پر بیاتر اتو اس نے آپ کا سرکا ہے کراپ بھائی خولی کو دیا۔

(شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین سردادنه داد دست در دست بزید حقا که فدائے لا الهٔ است حسین)

ستم بالاتے ستم:

حضرت امام حسین رضی الله عنه کی شہاوت کے بعد وشمن اہلِ بیت کے خصورت امام حسین رضی الله عنه کی شہاوت کے بعد وشمن اہلِ بیت تحصیں خیموں میں جا گھسے اور بارہ ہاشمی بچوں اور جتنی وہاں خوا تین اور حرم اہلِ بیت تحصیل ان سب کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ پھر ابن سعد اور شمر ذی الجوشن کے حکم سے

#### آپ کی شہادت کے متعلق احادیث وروایات

نبی اکرم مگانگینی نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس ہولناک واقعہ کے متعلق جن احادیث میں بذریعہ کوئ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا دیگر فرشتوں کے واسطہ سے خبر دی ہے۔وہ احادیث مشہور ومعروف اور متواتر ہیں۔ان احادیث و روایات سے ایک میہ ہے جس کوابن سعداورامام طبرانی نے قبل کیا ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي جِبْرَيْنِ لُ أَنَّ الْبِي الْمُصَمِينُ يُقْتَلُ بَعْدِي مِ إِرْضِ الطَّقِ وَجَآءَ فِي بِهِ فِنْ إِ التُّرْدِيةِ فَاخْبَرَ فِي أَنَّهَا مَضْجَعُكَ -

ترجمہ: ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" مجھے حضرت جبرائیل نے آکر بتایا کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد طف (کر ہلا) کی زمین پرشہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے اس مقام کی بیمٹی لاکر دی اور بتایا کہ بیز مین حسین کا مقتل ہے گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے دوصا جبز ادوں حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ہمراہ راوحق میں جان دے کر مرتبہ 'شہادت پایا۔

#### بوقت شهاوت حضرت امام كي عمر شريف:

آپ نے یوم عاشورہ لیعنی محرم کی دسویں تاریخ (بروز جمعہ) ۲۱ ھ میں شہادت پائی۔اس وقت آپ کی عمر شریف چھپن (۵۲) سال پانچ ماہ اور پانچ دن تھی۔(رضی اللہ عنہ)

#### سر امام نیزے کی نوک پر:

ابن زیاد بدنهاد نے تھم دیا کہ حضرت امام کے سرمبارک کوکوفہ کے گلی کو چول میں پھیرا جائے۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھراس نے شمر ذی الجوش کی نگرانی میں سر اقدس کو دوسر ہے شہیدوں کے سروں اور اسیران اہل بیت کے ساتھ میزید کے پاس بھیج دیا۔ بزید اس وقت اپنے دارالحکومت وشق میں تھا۔ وہاں سے پھراس نے حضرت امام خسین رضی اللہ عنہ کی اہل بیت اور آپ کے سرمبارک کو حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کردیا۔

انا لله وانا اليه راجعون ٥ مب الله كي الله عن الله وانا اليه مب الله كي المرف لوث كرجانا بــ

#### تىسرى مديث:

وَاَخْتُرَجَ اَحْمَدُانَ النِّكَامَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدُدَ حَلَ عَلَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدُدَ حَلَ عَلَيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ترجہ: امام احدابن بیل رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرما یا کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جواس سے پہلے مجھی میرے پاس نہیں آیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا سے بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کواس جگہ کی مٹی دکھا دوں جہاں ان کوشہید کیا جائے گا پھر اس فرشتہ نے مجھے حسین کی شہادت گاہ کی تھوڑی سی سرخ رنگ مٹی نکال کردکھائی'۔

#### دوسری حدیث:

اس حدیث کو امام ابوداؤ د اور امام حاکم نے حضرت اُمُّ فضل بنت حارث رضی الله عنها سے روایت کیا ہے آپ فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ:

اَتَافِيْ جِنْرَةِ يُلُ فَاخْبَرَ فِي أَنَّ أُمَّتِى سَتَقْتُكُ ابْنِي هَذَا يَعْنِي الْحُسَيْنَ وَاتَافِيْ بِتُوْبِ وَمِنْ تُوْرِيتِهِ حَمْرًاء -

ترجمہ: "میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بیخبر دی کہ میری اُمت عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی اور جبرائیل نے مجھے اس جگہ (مقام شہادت) کی تھوڑی سی سرخ رنگ مٹی مجھی لاکردی"۔

شہید کردے گی اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کووہ جگدد کھا دوں جہاں ان کوشہید کیا جائے گا۔اس کے بعداس نے آپ کوایک باریک سرخ رنگ مٹی دکھائی' حضرت اُمّ سلمہ نے وہ مٹی لے کراپنے ایک کپڑے میں محفوظ رکھ لی۔

يانچوس حديث:

حضرت ثابت کہتے ہیں کہ ہم برملاکہا کرتے تھے کہ وہ مٹی میدان کر بلاک ہے۔ اس روایت کو امام ابوحاتم نے اپنی کتاب ''صحح'' میں بھی نقل کیا ہے اور ابن احمد نے اپنی کتاب '' زیادہ المسند'' میں اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

نُّمَّرِنَا وَلَنِیُ کُفَّا مِنْ شُکُوابِ اَحْمَرَ۔ لیخی حضورعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھراس فرشتہ نے مجھے تھی بھرسرخ رنگ کی مٹی دی۔ چوهی حدیث:

حضرت امام محی الئے بغوی اپنی کتاب ''مجم ' میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان عنہ کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مارش کے فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے اجازت طلب کی تواللہ تعالیٰ نے اس کواجازت عطافر مادی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہاکے گھر رونق افر وز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے اُم سلمہ! دروازے کا اچھی طرح خیال رکھنا' کوئی اندر نہ آنے
پائے۔چنانچہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھیں کہ
استے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور زبرد تی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس اندر چلے گئے اور آپ کے او پر کھیلنے کو دنے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو اپنی گود میں لے کر چومنے اور پیار کرنے گئے یہ منظر دیکھ کر اس فرشتہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا:

ٱتُحِبُّهُ ؟ قَالَ نَعَمْءِ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ أُولِكَ الْمُكَاكَ الَّذِي كُفَتُلُ بِهِ ، فَالَالُ فَجُمَّءَ بِسَهْلَةٍ اَوْتُرَابِ اَحْمَرَ قَاكَ لَنْتُهُ الْمُرُسَلَمَةَ فَجُعَلَتُهُ فِيْ تَوْبِهِما -

ترجمہ: حضور! کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں۔آپ نے فرمایا ہال میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا ہال میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی انہیں تو آپ کی اُمت عنقریب

اسحاق ابن را ہو رہام ہیں قی اور ابونعیم اُمّ المونین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللّٰد عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فر ماتی ہیں کہ:

اَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِضْطَجَعَ ذَاتَ يَوْمِ فَاسْتَيْقَظَ وَ
هُوحَاسِرٌ وَفِي يَكِيهِ تُرْكِةٌ حَمْرَاء يُقِلِّهُا قُلْتُ مَا لَهٰ ذِا التَّرْكَةُ يَاكُولُ
الله قَالَ أَخْبَرَ فِي حِبْرِيِّ لُ أَنَّ لَهٰ ذَا لَيْنِي الْحُسَيْنَ لَقُتَلُ بِأَرْضِ الْحِرَاقِ
وَلَهْ نِهُ نُدُونَتُهَا -

ترجمہ: رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آ رام فر مارہ سے کہ آپ فوراً جاگ اُٹے اور آپ انتہائی ممکین اور پریشان سے آپ کے دست مبارک (ہاتھ) میں تھوڑی سی سرخ رنگ مٹی تھی جے آپ اُلٹ بیٹ رہے سے میں تعوث میں یارسول اللہ! بیٹ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا'' مجھے جرائیل علیہ السلام نے بیخردی ہے کہ بیر (میرابیٹا) حسین عراق کی زمین پرشہید کیا جائے گا اور بیاس مقام شہادت (کربلا) کمٹی ہے۔

چھٹی صدیث:

امام حاکم اور امام بیبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُمِّ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت امام حسین کواُٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت امام کوآپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر پچھ دیر بعدا جا تک میں نے دیکھا کہآپ کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں۔ میرے دریا فت کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ٱتَانِيُ حِبْرَيِّيُلُ فَأَخْبَرُفِيُ أَنَّ أُمَّتِي لَقَتُلُ ابْنِي هٰذَا وَ اَتَافِيُ بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَآءَ -

ترجمہ: حضرت جرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ میری اُمت میرے اس بیٹے (حسین) کوشہید کر دے گی اور جرئیل علیہ السلام نے مجھے اس جگہ کی سرخ رنگ مٹی بھی لاکر دی ہے۔

#### نوس حديث:

166

امام ابونعیم اُمِّ المونین حضرت اُمِّ سلمه رضی الله عنها سے نقل کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کرنازل ہوئے اور عرض کی:

يَامُحَمَّدُانَ أُمَّتَكَ تَقْتُلُ إِبْنَكَ هَذَامِنَ بَعُدِكَ وَأُوْلِ اللهِ الْحَالِكَ هَذَامِنَ بَعُدِكَ وَأُوْلِ اللهِ الْحُسَيْنِ وَ أَتَاكُ مِنْ أَمْتِ الْحَسَنَةِ وَقَالَ مِنْ مُكَالًا عِلَى اللهِ وَقَالَ عِلْمُ اللهُ وَمُكَافًا عَلَى اللهِ وَقَالَ عَالُمُ اللهُ وَمَا فَاعْلَمُ النَّا اللهُ وَقَالُ فَي اللهِ اللهُ وَمَا فَاعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْفِقَالُ وَمُعَالَمُ اللهِ اللهُ وَمَا فَاعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْفِقَالُ وَمُنَا اللهُ وَمَعَلَتُهُا فَي قَالُو اللهُ وَمُعَلِيهِ اللهُ وَمَعَلَتُهُا فَي قَالُ وَمُرَةً وَمُن اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَلَتُهُا فَي قَالُو وَمُرَةً وَمَا اللهُ اللهُ

ترجمہ: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے بعد آپ کی اُمت آپ کے اس میٹے کوشہید کر دے گی اور ہاتھ سے حضرت حسین کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مٹی پیش کی جس کو حضور علیہ الصلاق والسلام نے سونگھ کر فر مایا ''اس مٹی سے رہنج و مصیبت کی بو آتی ہے'۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا" اے اُم سلمہ! جب میمٹی خون بن جائے تو اس وقت جان لینا کہ میرے بیٹے کوشہید کر دیا گیاہے"۔

حضرت أمّ سلمه رضى الله عنها نے وہ مٹی لے کر ایک بوتل میں محفوظ

آ محوي حديث:

امام بیبیق اورابوقیم حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے الله تعالی سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری وینے کی اجازت طلب کی تو اس کو اجازت مل گئی (اوروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا) استے میں حضرت امام حسین رضی الله عنه اندر تشریف لائے اور آکر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھنے گئے۔

اس فرشتے نے پوچھا کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فرشتے نے عرض کی انہیں تو آپ کی اُمت شہید کرد ہے
گی اور اگر آپ چاہیں توہیں آپ کو وہ جگہ دکھا دول جہاں ان کوشہید کیا جائے گا۔
پھر اس نے زمین پر ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ رنگ کی تھوڑی ہی مٹی دکھائی۔
حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے کرا پنے ایک کپڑے میں با ندھ
کر محفوظ دکھی ۔

حدیث کے راوی حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات لوگوں سے اکثر سنتے تھے لیعنی میشہور تھا کہ حضرت امام حسین کر بلا میں شہید ہوں گے۔

گيارهوين حديث:

ابن سکن اورامام محی السنہ بغوی نے کتاب ''الصحابہ'' میں اور ابوقعیم نے طریق بختم کے مطابق نقل کیا ہے کہ حضرت انس ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقُولُ إِنَّ الْبَيْ هُذَا كُتْتَلُ بِأَرْضِ كُيَّالُ لَهَا كُنْكِلاءِ فَمَنْ كَيثُهَ كُ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَلَيْنُصُوعُ -

ترجمہ: میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ میرا سیبیٹا (حسین) جس جگہ شہید کیا جائے گا اس کا نام کر بلا ہے۔للہذا جو شخص تم میں سے اس وقت وہاں موجود ہووہ ان کی مدد کرے۔

حضرت انس ابن حارث رضی الله عنه معرکه کر بلا میں حاضر ہوئے اور حضرت امام حسین رضی الله عنه کے ساتھ جام شہادت نوش فر مایا۔ وسويل حديث:

امام ابن عسا کرروایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد ابن عمر ابن حسن رضی الله تعالی عنهم کا بیان ہے کہ ہم کر بلا میں نہر فرات پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔حضرت امام حسین نے شمر ذی الجوشن کود مکھ کرفر مایا:

صَكَ قَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِي أَنْفُ رَالَىٰ كَلْبِ أَبْقَحَ يَلِغُ فِي أَهُ لِ بَيْتِي -

ترجمہ: الله اوراس كرسول نے سے فرمايا ہے۔رسولِ خداصلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے۔رسولِ خداصلى الله عليه وسلم نے فرمايا تھا ميں د كيور باہوں كه ايك ابلق رنگ كاكتا مير ابال بيت كے خون ميں منه مار رہا ہے۔

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے قاتل اہل بیت کو اہلق رنگ یعنی سفید داغ والا قرار دیا ہے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق قاتل امام 'شمر ذی الجوش کے جسم پر کوڑھ برص کی بیماری کے باعث سفید داغ تھے۔

تير موي حديث:

امام بیہقی امام طعمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت امام حسین (مکہ مکرمہ) سے عراق روانہ ہوگئے ہیں۔آپ ان کے پیچھے چل پڑے اور ربّہ ہ سے دومیل ادھر ہی ان سے جامل ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام عالی مقام سے فرمایا:

إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَيَّرَ بَعِيَّةَ بَيْنَ الدَّنْيَا وَالْاخِرَةَ فَاخْتَارَالْاَحِرَةَ وَاخْتَارَالْاَحِرَةَ وَاخْتَارَالْاَحِرَةَ وَالْحَدَةَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجہ: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت میں سے سی ایک کو پند کرنے کا احتیار دیا تھا اور آپ نے آخرت کو پند فر مایا اور دنیا کو پند نہ کیا اور اے (امام حسین) تم بھی ان بی کے لئت جگر ہو بخد اتم میں سے کی کو بید دنیا نہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ نے تہاری بہتری کیلئے ہی وُنیا کو تم سے دور رکھا ہے۔ اس لئے تم واپس چلو تہماری بہتری کیلئے ہی وُنیا کو تم سے دور رکھا ہے۔ اس لئے تم واپس چلو (لیکن حضرت امام نے آپ کا مشورہ قبول نہ فرمایا) اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عبد اللہ ابن عمرضی اللہ عنہ نے آپ کو گلے لگا کر فرمایا:

اے شہیدِ حق! میں تحقی الله تعالی کے سپرد کرتا ہوں۔

بار موسى صديث:

ا مام بیمجق حضرت ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

'' حضرت امام حسین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس تشریف لائے ' آپ اس وقت حضرت عا کشہ صدیقه رضی الله عنها کے دولت کده میں جلوہ افروز خصاور حضرت جرائیل خصاور حضرت جرائیل الله عنها کے دولت کدہ میں حاضر تھے۔حضرت جرائیل الله الله اعتقریب آپ کی اُمت ان کوشهید کردے گی اگر الله الله اعتقریب آپ کی اُمت ان کوشهید کردے گی اگر آپ چا بین تو میں آپ کووہ جگہ بتا دول' جہاں ان کوشهید کیا جائے گا پھر جرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے عراق کی جانب' طف'' کی طرف اشارہ کیا اور اس جگہ کی سرخ رنگ مٹی بھی اُٹھا کرآپ کودکھائی'۔

امام بیمبی نے یہی حدیث ایک دوسر ےطریق کے ساتھ حضرت ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موصولاً بھی روایت کی ہے۔

سولهوين روايت:

ابونعیم اصبغ بن بنانہ سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم ایک بار حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس جگہ آئے جہاں آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبرا نور ہے تو آپ نے فرمایا:

هُ هُنَامُنَاخُ رِكَا بِهِمْ وَمَوْضِحُ رِحَالِهِمْ وَمُهُواُقُ دِمَآ بَهِمْ وَعُكَّ مِنَ الِمُحَمَّدٍ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْتَكُوْنَ بِهِ نِهِ الْعَرُصِدِ تَبَكِي عَلَيْمُ السَّمَآءُ وَالْدُرْضُ -

ترجمہ: یہاں شہداء کربلا کے اونٹ باندھے جائیں گے۔اس جگہان کے کچاوے رکھے ہوں گے اور اس جگہان کا خون بہے گا۔ محمصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی ایک جماعت اس میدان میں شہید کی جائے گی اور ان کے نم میں ان پرزمین وآسمان روئیں گے۔

چودهویس روایت:

امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ:

" د جمیں اس بات میں قطعاً کوئی شک نبیس تھا حالانکہ اہل بیت رسول بھی بکثرت موجود تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ طف یعنی کر بلامیں شہادت پائیں گئے'۔ پیدر ھویں روایت:

امام ابونعیم کی حضری سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یکی حضری کا بیان ہے کہ:

'' میں جنگ صفین کے سفر میں حضرت مولی علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ تھا' جب آپ نینوی ( کر ہلا ) کے برابر پہنچ تو آپ نے بلند آ واز سے فر مایا:

صَبُوا اَبَاعَبُرِ الله بِشَطِّ الفُكاتِ قُلْتُ مَاذَا، قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ مَلَى اللهُ عَلَيْءِوَ سَلَمْ قَالَ حَدَّ ثَيْنِ جِبُرَامِيْلُ أَنَّ الْحُسَيْنِ يُفْتِلُ بِشَطِّ الفَرَاتِ وَ الَاِنِيُ قَبُضَةً مِنْ تُرْبَتِهِ -

ترجمہ: اے اُبوعبداللہ حسین! فرات کے کنارے صبر کرنامیں نے عرض
کیا' کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
فرمایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ حسین کونہر
فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا اور جبرائیل نے مجھے اس جگہ ک

شہادت امام (رضی اللہ عنہ) کا اثر ولِ مصطفے (منگالیّم آب پر حضرت امام احمد اور امام بیبیق حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ

''میں ایک روز دو پہر کے وقت خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا'میں نے دیکھا کہ آپ کے سراقدس کے بال بھرے ہوئے اور گرد آلود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خون سے لباب بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس بوتل میں بیخون کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

دَمِّ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَذَلُ ٱلْتَقِطُ ذُمُنُنُ الْيَوْمِ - فَأَحْمِى دَالِكَ الْمَوْمَ - فَأَحْمِى دَالِكَ الْيَوْمَ - الْوَقْتَ فَوَجَلْتُ قَلْقَالَ ذَالِكَ الْيَوْمَ -

ترجمہ: بید حضرت امام حسین اوران کے ساتھیوں کا خون ہے جوآج کے ون سے میں جمع کرتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور دن کو یا در کھا' بعد میں مجھے خبر ملی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کواسی روز شہید کیا گیا۔

سترهوي روايت:

امام حاکم 'حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں اوراس روایت کوسیح قرار دیا ہے۔حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں کہ:

ٱوْلَى اللهُ تَعَالَىٰ إلى مُحَمَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِيْ قَتَلْتُ بَيْحِي إَبْنِ تَكْرِيَّا سَبْعِيْنَ الْفَاقَ اَنِيْ قَالِلْ إِلْبُنِ بِنْتِكَ سَبْعِيْنَ الْفَاقَ سَبْعِيْنَ الْفَاء

ترجمہ: اللہ تعالی نے محمہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے حضرت کی ابن زکر یا علیہ السلام کے (ناحق قتل کے) بدلہ میں ستر ہزار قتل کئے تھے اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! میں تمہارے نواسے (اہل بیت اور ان کے ۲۲ ساتھیوں کے ناحق قتل) کے بدلہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار قتل کروں گا۔ (یعنی دوگنا زیادہ)

حضرت امام زُہری سے امام بیبیق اور ابوقیم روایت کرتے ہیں مضرت زہری کابیان ہے کہ

'' جھے یہ خبر ملی ہے کہ جس روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا۔اس دن بیت المقدس میں جو پھر بھی اُٹھایا جا تا تھااس کے بیٹیج سے تازہ اور انتہائی سرخ خون برآ مہ ہوتا تھا''۔

#### كائنات تارىك موگى:

امام بیہی 'اُمِّ حبان سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین شہید ہوئے تنین دن متواتر ہم پراندھیرا چھایا رہاا در کوئی شخص اپنے منہ پرزعفران اور کا زہ وغیرہ نہ لگا سکا بلکہ جس نے منہ پرزعفران لگایاس کا منہ جل کرسیاہ ہوگیا۔

#### گوشت زبرآ لود موگيا:

امام بیمقی جیل این مُر مسروایت کرتے بیں کہ یزیدی سیامیوں نے الشکرامام حسین رضی اللہ عنہ کے چنداونٹ پکڑ لئے اوران کو ذی کرکے پکایا تو ان کا گوشت اندرائن کی طرح کڑواہوگیا۔ چنانچیان کی ایک بوٹی بھی کوئی نہ کھاسکا۔
امام بیمقی اور ابوقعیم حضرت سفیان سے روایت کرتے بیں ۔ حضرت سفیان بیان کرتے بیں کہ جھے میر سے دادا نے بتایا کہ جس دن حضرت امام حسین مفیان بیان کرتے ہیں کہ جھے میر سے دادا نے بتایا کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں نے دیکھا کہ ورس (ایک خوشبودارزعفران کی طرح کی بوٹی جو عورتیں چہرہ پرلگاتی ہیں) را کھ بن گی اور گوشت کو میں نے دیکھا تو وہ

#### حضرت أم سلمه كابيان وروايت

امام حاکم اور امام بیہی اُمّ المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں۔آپ فرماتی ہیں:

وَاَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَكَامِ وَعَلَىٰ وَأَسِهِ وَلِحُنَتِهِ التُّوَاجُ فَقُلْتُ مَالكَ يَارَسُولَ اللهِ - قَالَ شَهِدُ تُ قَتُلَ الْحُسَيْنِ الْفِسَا-

ترجمہ: مجھے خواب میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی دیکھا کہ آپ کے سراقدس اور داڑھی مبارک پر گرد وغبار پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی امام حسین کی شہادت گاہ کر بلامیں گیا تھا۔

(رواه التريذي، بحواله مشكوة)

#### لهوكى فراوانى:

امام بیہی اور الوقیم بھرہ از دیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو (رات کو) آسمان سے خون کی بارش بری ۔ مجمع کوہم نے دیکھا کہ ہمارے گھڑے اور مکلے خون سے لبریز متھے اور ہماری ہر چیز خون آلود تھی۔

#### شهادت امام پرجنوں کی آه وزاری

ابوقعیم' حبیب ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں' حبیب کہتے ہیں کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں روتے ہوئے سنا اور وہ نہایت غمنا ک آواز میں روتے ہوئے بیشعر پڑھتے تھے:

مَسَح النَّنِيُّ جَبِينَ فَلَا بَرِلْقُ فِي الْخُدُوْمِ الْجَاهُ مِن عُلْيًا قُولِيشٍ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْحُبُدُوْمِ

ترجمہ: ان کی پیشانی کو نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے ان کے چہرے کی نہایت نورانی چیک ہے ان کے مال باپ قریش میں سر برآ وردہ تھے اوران کے نانا جان تمام کا ئنات سے افضل تھے۔

ابوقیم بطریق حبیب ابن ثابت روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المونین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی جنوں کوروتے نہیں سنا سوائے آج رات کے تو مجھے معلوم ہوگیا کہ میرے بیٹے حسین کوشہید کر دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی خادمہ کو باہر جا کرلوگوں سے صور تحال معلوم کرنے کا کہا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں 'جن حضرت امام کی شہادت پر روتے ہوئے یہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں 'جن حضرت امام کی شہادت پر روتے ہوئے یہ صفر یہ صفر یہ اس میں شہادت پر روتے ہوئے یہ صفر یہ صفر یہ صفر یہ صفح ہوئے۔

آگ کے اٹکارے کی طرح تھا۔

آسان رويا:

امام بیہی علی ابن مسہر سے روایت کرتے ہیں علی ابن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے مجھے بتایا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت نو جوان لڑکی تھی ۔ آپ کی شہادت کے فم میں کئی روز آسمان (خون کے آنو)روتار ہا۔ یعنی سرخ رنگ بارش برستی رہی۔

قاتلين امام حسين كاعبرتناك انجام:

ابوقعیم بطریق سفیان روایت کرتے ہیں 'سفیان روایت بیان کرتے ہیں کر وایت بیان کرتے ہیں کر وایت بیان کرتے ہیں کر واقعیم بطریق سفیان روایت بیان کرتے ہیں شامل تھے۔ان میں سے ایک کاعذاب المہی کے باعث مقام سترسوج کراتنا بھاری ہوگیا تھا کہ وہ اس کو کمر کے ساتھ با ندھے رکھتا تھا اور دوسر اشخص پانی سے بھرے ہوئے مشکیز ہے کومنہ لگا کر پی جاتا اور اس طرح دوسرا مشکیز ہ بھی منہ لگا کر پی جاتا تھا مگر پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔

اَنَاوَاللهِ رَأَيْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ حِيْنَ حُمِلَ وَاَنَا بِلِمَشْقَ وَبَيْنَ يَدَىِ الرَّاسِ رَجُلُ يُعَرَاءُسُورَةَ الْكُهُ فِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى ، اَمُرْحَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابِ الْكُهْ فِ اللَّهَ قِيْمِ رَالُوْا مِنَ الْيَاتِنَا عَجِبًا اللهِ اللهُ وَحَمَرِ اللهُ ا

ترجمہ: اللہ کا تم ایم نے حضرت امام حسین کے سراقدس کود یکھاجب
یزیدی اس کو اُٹھائے لے جارہے سے میں اس وقت و مشق میں تھا۔
آپ کے سراقدس کے سامنے ایک آ دمی سورت کہف پڑھتا جا رہا تھا ،
جب وہ اللہ تعالی کے ارشاداس آیت پر پہنچا:
اُمُر حَسِیدت اُن اَصْحَاب الْکھف وَ اللّٰ قَدْیم کِالْوْاْ مِن ایکا تِنا کجباً اُ

تو الله تعالیٰ نے آپ کے سراقدس کو قوت گویائی عطا کی اور وہ نہایت صاف اور شستہ زبان میں بول اُٹھا۔

وَالْحَجْرَبِ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهُفِ قَتَرِلَى وَحَمَرِلَى مِنَ أَصُحَابِ الْكَهُفِ قَتَرِلَى وَحَمَرِلَى م ترجمہ: اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ تو میر اقتل ہونا اور میرے سر کا اُٹھائے پھرناہے۔ الدياعَيْنُ فَانْتَهِلِيْ بِجُهْدٍ وَمَنْ يَنْكِيْ عَلَى الشَّهَ كَآءِ بَعُلِ<sup>ى</sup> عَلَى رَهُطٍ تَقُوْدُ هُمُ الْمَنَايَا عَلَى رَهُطٍ تَقُوْدُ هُمُ الْمَنَايَا

إلى مُتَجَبِّرِ فِي مُلْكِ عَهْدِي

ترجمہ: اے آنکھ جتنا ہو سکے رولے اور آج کے بعد پھر شہیدوں پر کون روئے گاان پررولے جنہیں موت ایک ظالم بادشاہ کے پاس کھینچ لے گئی۔ ابوقیم مزیدہ ابن جابر حضری سے اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے خود جنول کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پرروتے ہوئے سنا بھی رور وکر بیشعر پڑھتے تھے:

اَنْهَى حُسَنِينًا هَبَلًا ترجمہ: میں اشکبار آنکھوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خرر دیتا ہوں وہ حسین جو صبر واستقامت کا ایک عظیم پہاڑتھے۔

زندهٔ جاوید حسین رضی الله عنه:

امام ابن عساکر منہال ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں ۔منہال کا بیان ہے کہ:

## قاتلانِ اهل بیت کا عبرتناک انجام

رئيس القلم:

حضرت علامهار شدالقا درى رحمة الله عليه

عجيب واقعه:

ابونعیم طریق ابن لهیعه سے اور وہ ابوقنبل سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اور یزیدی آپ کا سرمبارک تن اقدس سے جدا کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے 'جب وہ پہلی منزل پر پہنچ کر نبیذ (انگور اور مجوروں کا شربت) پینے کیلئے بیٹھے تو قدرت الہی سے ایک آئن قلم ظاہر ہوا'جس نے خون سے بیعبارت کھی:

اَ تُرْجُو اَ الْمَدَّ فَتَكُتُ مُسَيِّدًا شَفَاعَتَ جَرِبِهٖ يَوْمُ الْحِسَابِ
ترجمہ: کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بیا امیدر کھتے ہیں
کہ قیامت کے دن ان کے نا ناجنا بجم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی
شفاعت فرما کیں گے؟



ريا*ض احمه صدا*نی غُفِدكَهٔ وَلِوَالِدَيْهِ

ذوالحجه الموساج

ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس نے کوفے اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا
دی۔ قا تلانِ اہل بیت میں سے ایک ایک کو گرفتار کر کے شاہر اہوں پرقبل کرایا۔
وشمنانِ اہل بیت کو جو سزا ملی وہی عبرت کیلئے کافی تھی لیکن لرز جانے کی جگہ ہیہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک بھر پور جذبہ نفرت کے ساتھ نبی سکا اللہ بیت کو چو شدروزہ ہے تو تقارت سے تھر اتی رہے گا۔
کی اُمت انہیں تھر اتی رہی اور قیامت تک پائے تقارت سے تھر اتی رہے گ۔
بولناک انجام ہوگا اس کے تصور سے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستم پیشہ بولناک انجام ہوگا اس کے تصور سے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستم پیشہ سروں پر قبر خداوندی کی جو قیامت ٹو ٹی وہ رہتی دنیا تک کیلئے تماشا سے عبرت ہے۔
مروں پر قبر خداوندی کی جو قیامت ٹو ٹی وہ رہتی دنیا تک کیلئے تماشا سے عبرت ہے۔
فرد آفرد اُہر ایک قاتل کی ہلاکت خیز سرگز شت ذیل میں ملاحظ فرما کیں۔

یزیداین معاویه کا انجام: دشق کے جرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو کا طب کرتے ہوئے کہا تھا۔

'' حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیا دکوتو نے پانی دیا ہے تیری اولا د بھی اس پڑئیں تھو کے گئ'۔

اس جملے پرسارا دربار سنائے میں آگیا تھا اور دلوں کی گہرائی میں ہے بات اُتر گئی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی ہیآ ہ بھی خالی نہیں جائے گی۔ مشیت ایزدی کوکر بلا کے میدان میں مدار بن کمال کی پیکیل کرانی تھی،
وہ ہوگئ جب تک محبوب کے شنر ادوں اور جاں نثاروں کی لاشیں نہیں روند ڈالی
گئیں کے نیازی کی پوری شان جلوہ گرتھی، کسی نے بھی مصیبت ٹالنے کیلئے اپنے
کا نئات گیرافتد ارکا کوئی اختیار استعال نہیں کیا۔ نا نا جان کے اشارہ ابرومیں کیا
نہیں تھا۔ حیدر خیبر شکن کی شمشیر ذوالفقار کیا نہیں کرسمتی تھی۔ سیدہ کی آہ صبح گائی
سے کیا پچھنیں ہوسکتا تھا۔ آنے والا وقت سب کومعلوم تھا۔ بیا ہونے والے محشر
آلام سے سب واقف شے لیکن کسی نے پچھنیں کیا 'دُعا بھی کی تو صبر واستقلال
اور ثبات و یا مردی کی۔

لیکن شلیم و و فاکی راہ طے ہوتے ہی شام کی سرز مین پر قہر اللی کا آتش فشاں پھوٹ پڑا۔ ایک ایک گتاخ سے مواخذہ ہوا۔ ایک ایک موذی کوسزا ملی وشق سے کوفہ اور کر بلا تک کے سارے شم گرلرزاد سینے والی بلا کتوں کا نشا نہ بنے۔ قہر وغضب کی کڑ کتی ہوئی بجلیوں سے پزیدی افتد ار کا آشیانہ جل گیا' زمین جل گئ آباد یوں میں ہولنا ک و با کیں پھوٹ پڑیں۔

مخارثقفی نام کا ایک معمولی قیدی فرطِ غضب میں پاؤں کی بیڑیاں تو ڈکر نکل بھا گااور انتقام کا نعرہ بلند کیا۔ دنیا اچا تک اس کے جھنڈے کے ینچے جمع ہوگئ۔ جب تک زندہ رہایا حسین کا نعرہ لگا تارہا۔ بالآخر کچھ دنوں کے بعدوہ بھی چل بسا۔
تاریخ کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنوعباس کے زمانے میں جب
یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کرسیاہ ہو گئی تھیں۔ اس واقعہ سے عالم برزخ
کے حالات پر تھوڑی سی روشنی پڑتی ہے۔

ابن زياد كاانجام:

امام مسلم اور ان کے یتیم بچوں کی شہادت سے لے کر کر بلا کے معرکہ خوں ریز تک ظلم و شقاوت کی بیساری داستان جس کی سرکردگی میں مرتب ہوئی ہے۔ اس قاتل کا نام ابن زیاد ہے۔ یزید کے ہلاکت خیز منصوبوں کوعملی جامہ بہنانے کا الزام اسی بد بخت کی گردن پر ہے۔

مختار ثقفی کی بے اماں تلوار کونے کی حکومت پر قبضہ کرتے ہی قاتلان الل بیت کے خون سے اپنی پیاس بچھانے کیلئے بے نیام ہوگئی۔

ہائے رے خون ناحق کی حشر انگیزی! کل تک جس کونے کی آبادی میں آل رسول کو پناہ دینانا قابل معافی جرم آھا' آج اس کی گلیوں میں مختار ثقفی کا منادی پیا علان کررہا تھا کہ اہل بیت کے قاتلوں پرشہر پناہ کا دروازہ بند کردیا گیا ہے جو بھی آل رسول کے دشمنوں کواپنے گھر میں پناہ دے گا اُسے دہتی ہوئی آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ رات بھر حکومت کے جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ جسج کے وقت شکنجوں میں سے ہوئے قاتلوں کا پہلا دستہ مختار

واقعة كربلاك كيكه بى دنوں كے بعد يزيدايك بلاكت آفري اورائتهائى موذى مرض ميں مبتلا ہو گيا۔ پيٹ كے درداور آئتوں كے زخم كى ٹيس سے ماہى برآب كى طرح ترويتار بتا تھا۔

حمص میں جباسا پی موت کا یقین ہوگیا تو اپنے بڑے کر کے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں پھے کہنا ہی چاہتا تھا کہ بیسا ختہ بیٹے کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور نہایت ذلت و تھارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو تھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھے ہیں۔ میں اسے ہرگز قبول نہیں کرسکتا ۔ خدا اس منحوس سلطنت کی ورا شت سے جھے محروم رکھئ جس کی بنیا دیں سبط رسول کے خون پر دکھی گئ ہیں'۔

یزیدا پنے بیٹے کے منہ سے بیالفاظ من کرتڑ پ گیا' بستر پہ پاؤں پھنے لگا۔
موت سے تین دن پہلے آئتیں سڑ گئیں' کیڑے پڑ گئے' تکلیف کی شدت
سے خزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق کے بنچے اُٹر نے کے بعد نشتر کی طرح
چین نہیں تھا۔
چین نہیں تھا۔

بالآخر پیاس کی شدت ٔ در د کی تکلیف ٔ اور زخموں کی ٹمیس سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان لگلی ۔ لاش میں ایسی ہولنا ک بد ہوتھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔

اس کے گفن دفن کے بعد بنواُ میہ کے حامیوں نے زبردئ اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیالیکن وہ عالم وحشت میں چیختا ہوا بھا گا اور ایک کوٹھری میں گھس گیا' ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مختصر سالشکر لے کرجنگل کی طرف ہماگ گیا ہے۔ یہ خبر طبع ہی فوراً مختار تعنی نے ابراہیم بن مالک اشتر کوا یک شکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے شکر نے اسے پالیا۔ دونوں طرف مقابلہ ہوا۔ بالآ خرابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہوکر میدان میں گر پڑا۔ ابراہیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس سے کہا'' آج تو نے دکھ لیا کہ خدا ظالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مختار شعفی کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ قبر الہی کی ایک کڑئی ہوئی بجلی ہے جو پردہ غیب سے شمودار ہوئی'۔

یہ کہ کرخنجر نکالا اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب لاش شنڈی ہوگئی تو سر کاٹ کرمختار کے سامنے پیش کیا۔

مقام عبرت ہے کہ کونے کے اس دارالخلافہ میں جہاں کل شنرادہ رسول کا کٹا ہواسر طشت میں رکھا گیا تھا اور ابن زیاد ہونٹوں پہ چھٹری مارر ہاتھا آج اس جگہ ابن زیاد کاسرر کھا ہوا تھا اور ساری دنیا اس کے چہرے پرلعنت برسار ہی تھی۔

عمروا بن سعد كا انجام:

ابن سعد ہی وہ شخی از لی ہے جس کی دسوں اڈگلیاں آل حیدر کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں جس کی کمان میں کر بلا کا خوں ریز معرکہ سر ہوا اور خاندان رسالت کے لعل وجواہر خاک وخون میں آلودہ ہوئے۔ملک رے کی حکومت کے ے سامنے پیش کیا گیا۔

ان پرنظر پڑتے ہی مختار فرط غضب سے کانپ اُٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں کہا:

"سیدکاردرندو! جس نبی کالینی کائم کلمہ پڑھتے ہوانہیں کے لاڈلوں کو کر بلا کی سرز مین پرتڑ پاتڑ پاکے تم نے شہید کیا ہے 'تہہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہراللی کی تکوار آج نیام میں ہے کل باہر بھی نکل سکتی ہے۔

خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کو فے کوموت کے گھاٹ اُتار دوں جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر پارہ کے خون کے ایک قطرہ کی قیمت ادائبیں ہو سکتی۔

آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوت کا مزہ چکھنے کیلئے تیار ہوجاؤ۔

نابکارقید بول نے کا پنتے ہوئے عذر پیش کیا کہ ہم ابن سعد اور ابن زیاد کے عکم سے مجبور تھے۔اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہااور ہم بے گناہ شنم ادول کے خون ناحق کا انتقام لینے کیلئے خداور سول کے تھم سے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلاد کو تھم دیا کہ خوب بڑیا کران ظالموں کو آل کروتا کہ اولا دبتول کی تکلیفوں کا نہیں احساس ہوسکے۔

اس کے بعد اس طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے در ہیں ان کے نا پاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔

مختار نے تھم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے جب وہ سامنے آیا تو جلا دسے کہا کہ ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سرتن سے جدا کر۔ تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہ حضرت علی اکبراور حضرت علی اصغر کی تڑیتی ہوئی لاش دیکھ کرامام عالی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔

جلاد نے آگے بڑھ کر جونہی گردن پرتلوار چلائی ابن سعد جیخ پڑا۔ ابھی وہ اپناسر پیٹ ہی رہاتھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اُڑادی۔ اس طرح ظلم وشقاوت کے ایک بہت عفریت کی ناپاک ہستی سے دھرتی کا بوجھ ہلکا ہوا۔

شمركا انجام:

یہ وہی سیہ بخت ہے جس نے جگر گوشئەرسول کی گردن پرتلوار چلا کی تھی اور فاطمہ کے جاپاند کوخاک وخون میں ڈبویا تھا۔

ابن سعد کے قبل سے فارغ ہوکر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف و دہشت کے شمر تھر تھر کا پنے لگا۔ مختار نے گر جتے ہوئے کہا: نابکار ملعون! ذرا وہ ہاتھ اُٹھاجس سے شنجرادہ کو نین کی گردن پر تو نے خنج پھیراتھا۔

نا نہجار! تخفیے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تونے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار ڈھادی۔ اُونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذرج کیا۔ افسوں! حرم کا چراغ اور عرش کی قندیل تونے پھوٹکوں سے بجھادی۔

لا کی میں اسی ظالم نے بی بی بتول کا ہرا بھرا چین تاراج کیا۔ کو فے میں جب قبر خداوندی کی تلوار چیکی اور باغیان رسالت کاقتل عام شروع ہوا تو یزیدی فوج کے سردار پاگل کتوں کی طرح ادھراُ دھر بھا گئے گلے لیکن مختار کے جا نباز سپا ہیوں نے کسی کوزندہ نہ چھوڑا۔ شمر کو تہہ خانے سے ابن سعد کو پہاڑ کی کھوہ اور خولی کو جنگل سے گرفتار کر کے لائے۔

جس وفت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاری برسنے گئی۔ گرجتے ہوئے کہا''او دشمن رسول بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیائے اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ شھنڈی ہوجائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کر بلا میں لگائی ہے۔

ابن سعد نے جواب دیا''میں ہے گناہ ہوں واقعات کر بلاکی ساری ذمہ داری پر بیداورا بن زیاد پر ہے۔ میں نے صرف ان کے احکام کی تغیل کی ہے''۔

مختار کی آئکھیں غصے سے سُر خ ہو گئیں کا نیتے ہوئے کہا:

''اونگ اسلام! سے بتا پر بیدا گر تیرے خون کی اولا دی قبل کا تھم دیتا تو کیا

اس کی تغیل کرسکتا تھا؟ پر بید کے تھم کی تو نے تعیل کی لیکن اپنے نبی کے تھم کا جنازہ

اسی درمیان خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو کر بلا میں امام عالی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کرر ہاتھاوہ بھی گرفتار کرکے لایا گیا ہے۔

ہی مختار کے خضب کی آگ بھڑک اُٹھی۔جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کا ف ڈالؤ جب اس کے دونوں ہاتھ کا ف ڈالے گئے تو دونوں پاؤں کا شنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پراُچھلنے لگا۔ مختار نے کہا ضبط سے کام لئے تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینے میں بھڑ کتی رہے گی۔ یہ بھی تیرے اعمال کی کافی سزاہے تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری بچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔

ديگراشقياء كاانجام:

حرطہ بن کاہل جس نابکار نے شیرخوارعلی اصغرکے حلقوم پر تیر چلایا تھا اور باغ رسالت کا وہ ننھا سابو دادم کے دم میں مرجھا گیا تھا۔

جب وہ بد بخت مختار کے سامنے لایا گیا تو کر بلاکا وہ منظریا دکر کے بلبلا
اُٹھااور جلاد کو تھم دیا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور نزع کے وقت
آخری تیر گلے کے آرپار ہو۔اس طرح ترف پر ٹرپ تربت دیر میں وہ واصل جہنم ہوا۔
امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جبار بن یزید نے آپ کا عمامہ شریف
بہنیت استہزاا ہے تا پاک سر پر رکھ لیا تھا۔اس جرم کی پاداش میں پچھ دنوں کے بعد
وہ پاگل ہوگیااور فولاد کی زنچیروں سے ٹکر انکر اکر ذلت وخواری کی موت مرا۔

عبدالرحل بن حصین نامی گتاخ نے خیمہ کمبارک سے امام عالی مقام کا پیرا بن شریف لوٹ کر پہنا تھا۔اس گتاخی کی اسے بیسزاملی کہوہ برص کی ناپاک شتی القلب! تین دن کے بھوکے پیاسے نازنیں کو نہ تیخ کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ تیرازندہ جسم پھونک کراس کی را کھ ہواؤں میں اُڑادی جائے جب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔

سنگ دل قاتل! ذرہ ذرہ حسنین کا نعرہ بلند کرر ہاہے۔ تیرے ہاتھوں نے بحرو برمیں آگ لگادی ہے اب اسے کون بجھا سکتا ہے۔

عالم غیظ میں جونہی مختار نے تلوار اُٹھائی شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا '' پیاس سے تڑپ رہاہوں ایک گھونٹ پانی پلاد ئے'۔

مختار نے کہاوہ وفت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر ۲۲ ہزار تلواروں کا پہرہ بٹھادیا تھا اور اہل بیت کے معصوم بچے اور پردہ نشین سیدانیاں تین شانہ روز پانی کے ایک قطرے کوئرس کے رہ گئیں۔ مجھے یہاں پانی مل سکتا ہے؟ جہنم کا مائے جمیم تیرے انتظار میں ہے۔

شمر کچھ کہنا ہی چا ہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر سرتن سے جدا کردیا۔

خو لی کا انجام:

میروہی آتشیں نصیب ناری ہے جس نے سبط رسول کے کلیج میں بر چھا مارا تھااور سرکو نیز سے پہ چڑھا کرخوثی میں ناچتا تھا۔

مخارك سامنے جب وہ لايا گياتو بيدكي طرح كانپ ر ہاتھا۔اسے ديكھتے

بیاری میں مبتلا ہو گیا۔ کھیوں کی بھنجھنا ہٹ سے گھر کا کوئی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کتے کی طرح اسے دانہ و پانی دیتے تھے۔ مرتے وقت اس کا چہرہ مسنخ ہو گیا تھا۔

یزیدی فوج کا ایک سپاہی اسود بن حظلہ نے امام عالی مقام کی تلوار اپنے قبضے میں کرلی۔اس ہے او بی کی اسے سیسزاملی کہوہ جذام میں مبتلا ہو گیا۔سارابدن پھوٹ کر بہنے لگا۔

غرض جس نے بھی حرمت رسول کے ساتھ گتاخی کی تھی سب اپنی سز اکو پنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا' کوئی پاگل کتے کی مانند بھونکتا پھر تا تھا۔

بہرحال واقعہ کربلا کے بعد خدا نے اپنی شان قہاری کے جو کرشے دکھائے انہیں تفصیل دار بیان کرنے کیلئے ایک متنقل دفتر کی ضرورت ہے۔ تا ہم محبوبان البی کے حقوق اور ان کے مقامات کی عظمت سیجھنے کیلئے اسنے واقعات بھی بہت کافی ہیں۔ ظلم کی شاخ بھی نہیں پٹیتی شقاوتوں کا سر بھی نہیں اُونچا ہوتا 'حق کی بہت کافی ہیں۔ ظلم کی شاخ بھی نہیں پٹیتی شقاوتوں کا سر بھی نہیں اُونچا ہوتا 'حق کی بہت کافی ہیں۔ ظلم کی شاخ بھی نہیں پٹیتی شقاوتوں کا سر بھی نہیں اُونچا ہوتا 'حق کی بہت کافی ہیں۔ ظلم کی شاخ بھی نہیں ول کی میں دوسا مانی پر دلیر ہونے والوں کو دیریا سویر سزا ضرور ملتی ہے۔ خدا ہمیں دل کی شقاوتوں سے محفوظ رکھے۔

دیدی که خون ناحق پروانه سمع را چندال امال نداد که شب را سحر کند

آج کے دور اہتلا میں وقت کے یزیدیوں کی بربریت وسفاکی سے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی رحمتوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا' مصائب کی شب دیجور کا پردہ بالآخر چاک ہوکر رہتا ہے۔ جہاں فطرت کی کتاب دستور کے بیرتھائق ہیں

وہاں پرحقیقت بھی ہے کہ جب تک زمین کاسینہ تپنہیں جاتا' کالی گھٹاؤں کاموسم

نهيں طلوع ہوتا' جب تک انگاروں پنہيں تڑيايا جاتا' ايمان واسلام کاسونانہيں کھرتا

یہاں سکون کیلئے تڑپنا ضروری ہے اور آرزوئے وصال سے پہلے شب فراق کی قیامتوں کا خیرمقدم لازمی ہے۔ ہرکوشش کے بعدایک انجام ہرحرکت میں ایک سکون اور ہر آز مائش کے بعدایک فیروز مند گھڑی نوشتہ کتاب فطرت ہے۔ اس معرکہ حیات میں ساری فیروز بختی اسی کیلئے ہے جونبض کی آخری دھڑکن تک طوفا نوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور غبار راہ کی طرح پا مال ہوجانے کے بعد محمول پی ہمتوں کی فکست شلیم نہیں کرتا۔

ویسے آدمی اگر مایوس نہ ہوتو ان دیکھی چارہ گری اور غیبی دشگیری کا یقین ماشے کی آنکھ سے ہوسکتا ہے کین سارا ماہم صرف اس محرومی کا ہے کہ راوطلب میں قدم اُٹھانے والے خود ہی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شمع جب تک ساکن و خاموش رہتی ہے ' تنہا رہتی ہے جہاں سکگ جاتی ہے ہزاروں چاہنے والے اسے اپنی جھرمٹ میں لے لیتے ہیں۔ مایوس ہوکر بیٹھ رہنے والوں کیلئے گورستانوں کے جھرمٹ میں لے لیتے ہیں۔ مایوس ہوکر بیٹھ رہنے والوں کیلئے گورستانوں کے

#### شہادت عظمی ہے منتہائے نظر

سفر کر بلا کے اثناء میں حضرت امام حسین رضی الله عندنے ایک خطبہ میں

ارشا دفرمايا:

"اوگوا معاملہ نے جونازک صورت اختیار کرلی ہے وہ تم دیکھرہے ہو دنیا نے اپنارنگ بدل دیا ہے۔ اس کی تمام نیکیاں ہملائیاں اورخوبیاں ختم ہوگئ ہیں۔ ذراسی تلجھٹ باقی ہے۔ افسوس! آج نہ کسی کوحق کے اتباع کی پرواہ ہے اور نہ کوئی باطل سے بیخے کی سٹی کرتا ہے وفت آگیا ہے کہ مومن راہ حق میں موت کو سعادت سمجھے اور ظالموں و بدکاروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو خسرانِ عظیم خیال کرے۔ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم موت چاہتا ہوں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے "۔ (ابن جریر)

سيّده زينب كااستغاثه:

شہادت کے بعد جب سیّدہ زینب رضی اللّٰدعنہانے خاک کر بلا پرحضرت امام کی لاش مبارک کودیکھا توروتے ہوئے نا ناجان کو بوں پکارا:

يَامُحَمَّكُنَاهُ - يَامُحَمَّكُنَاهُ صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ وَمَلَكُ السَّمَّاهُ - فَا مُحَمَّكُ السَّمَّاهُ - فَا الْحَصَيْنُ السَّمَّاهُ - مُقَطَّعُ الْاَعْضَاءُ فَا مُحَمَّكُ الْاَعْضَاءُ لَاَعْصَاءُ مَا مُحَمَّكُ الْهُ وَبِنَا تُكَ سَبَاكِ اوَدُرِيَّتُكَ مُقْتَلَةً تَسْفِي عَلَيْهَا الصَّبَاءُ لَا مُحَمَّكُ الْهُ فَعَالَهُا الصَّبَاءُ

مدفن کے سوایہاں اور کوئی جگہیں۔

قا تلانِ اہل بیت کی ہلاکوں کی بیرزہ خیز داستان وقت کے ان سفاکوں
کیلئے تا زیانۂ عبرت ہے جواپنی اکثریت اور شاہانہ اقتد ار کے غرور میں حق پرستوں
کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں' جشن مسرت کے ساتھ ہماری تڑپتی ہوئی لاشوں کا
تماشہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے آشیا نوں سے دھواں اُٹھتا ہے تو غمگساری کے بجائے
قبقہوں کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ہمارے خون کی سرخیوں سے اپنی شراب کے ساغروں کا
رنگ نا ہے ہیں۔

يقين ركهنا جابيئ كه

وہ تحرجلد یا بہ در مضرور طلوع ہوگی جبکہ آنکھوں کا خمار اشک کے قطروں کے ساتھ بہہ جائے گا۔ قبرالہی کی بجلیوں کی تلوار ایک دن ضرور بے نیام ہوگی۔

#### ماومحرم اورعشرة محرم

ماہ محرم اسلامی سال کا پہلامہینہ ہے۔ بیرماہ مبارک ابتداء سے ہی عزت و حرمت والا چلاآر ہاہے۔اس لئے ہرز مانے میں آسانی شریعت کے مانے والوں نے اس کوادب واحر ام کی نظر سے دیکھا وجہ بیہ ہے کہ روز اوّل سے ہی اس ماہ مبارک میں بعض ایسے مہتم بالثان واقعات رونما ہوتے رہے جس کی بدولت اس کی شہرت و بركت بريقتى كئى-تاآ نكه امحرم الهج مين ريكذار كربلا برنواسته خاتم الانبياء سيدالشهداء حضرت امام حسین رضی الله عند نے اعلاء کلمة الحق کی خاطر جام شہادت نوش فرما کر ماہ محرم كى عظمت وشهرت كى يحميل فرمادى اور بزار ماصد يول برشتمل بيداستان تسليم ورضا میدان منی سے شروع موکرمیدان کربلامیں اپنی انتہاءکو یا کرواستان حرم بن گئے۔ غريب وساده ورتكين بداستان حرم نهایت اس کی حسین ابتداء ہے اساعیل وین اسلام میں جملہ احکام شرع کامدار قمری مہینوں (ہجری سُن ) پر ہے۔ قرآن عيم مين ارشادرباني ب:

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْكَهِلَّةُ وَلُ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبُرُ الْمَاسِ وَالْحَبُرُ اللَّهِ اللَّ احْجوب نبي! لوگ آپ سے نئے جا ند كمتعلق بو چھتے ہيں۔ آپ فر مادور بيلوگوں كيلئے وقت اور تاريخ اور حج اداكر نے كى علامت ہے۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۹) ترجمہ: یا محمداہ یا محمداہ آپ پراللہ اور آسانی فرشتوں کا درود ہو۔ یہ سین بے گوروکفن پڑے ہیں خون میں ات پت اعضاء بریدہ ہیں۔ یا محمداہ ' آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں' آپ کی آل کوتل کر دیا گیا ہے' بادِصبا اُن پر خاک ڈال رہی ہے۔ (البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کیشر)

أَدْرِ كُنِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ:

جب بزیدی قیدیس الل بیت کا اسیر قافلهٔ کربلا سے روانہ ہوا تو عابد بیار نے سرکارمدینہ کوامداد کیلئے بیارا۔

> يَارَحْمَدُّ لِلْعُالِينِينَ أَدُرِكُ لِزَنِي الْعَادِينِينَ عَجُبُوسِ أَيْدِى الظَّالِينِينَ فِي الْمُوَكِّبِ وَالْمُوْدَحُمُ

ترجمہ: اے نبی رحمة للعالمین! زین العابدین کی مدد کو پہنچؤاس ہجوم غم میں ظالموں کے ہاتھ میں گرفتارہے۔ ہے۔ با قاعدہ من جحری کا اجراء نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ کے وصال کے پانچ سال بعدُ رہی الله قاعدہ من جحری کا اجراء نبی اکرم مُلَّ اللّٰه عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں الله عنہ حضرت علی الله تضلی رضی الله عنہ کے مشورہ سے فرمایا۔ (تاریخ المخلفاء)

ما ومحرم اورخصوصاً اس کی دسویں تاریخ ''دیوم عاشورہ'' کے ساتھ بہت تی مقدس یادیں وابسطہ ہیں۔تفاسیر قرآن اورا حادیث کی کتابوں میں درج ان مقدس یادگاروں کا خلاصہ بیہے۔

ز مین و آسمان کی پیدائش ما ویحرم ٔ پوم عاشوره میں ہوئی۔ حضرت آدم وحوااور حضرت ابراہیم علیہم السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ حضرت آدم وحوا حضرت داؤ داور قوم پونس علیہم السلام کی توبیاسی دن قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پاکر 'اسی دن جودی پہاڑ پرکھیمری۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن اپنی قوم سمیت دریائے نیل پارکیا اور فرعون اور اس کالشکر غرق دریا ہوا۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی دن شفا پائی اور حضرت بونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ہاہرتشریف لائے ہیں۔

حضرت بعقوب عليه السلام كى اسى دن حضرت بوسف عليه السلام سے ملا قات ہوئی۔ بہت سے دینی و دنیاوی معاملات کا تعلق ہلال نے چاندسے ہے قمری مہینے کی ابتداء اور انتہاء بھی چاندسے ہوتی ہے۔قمری مہینے ہیں اور قمری سال کے بارہ مہینے ہیں اور قمری سال 200 دن کا ہوتا ہے۔

قرآن مجيد سورة التوبيس ہے:

"بلاشبهمبینوں کی تعداداللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ ہے جس دن سے اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا' ان میں سے چار مہینے عزت والے بین کی دین سیدھاہے سوان عزت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو' (۳۲) کہی دین سیدھاہے سوان عزت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو' (۳۲) ارشاد باری تعالی بھنے آڈ بعقہ حرم «ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے بری عزت والے بین'۔

وہ کون سے ہیں؟ سیح بخاری وسلم میں ہے شارع احکام ربانی حضور پُرنور مالی اس اوفر ماتے ہیں:

"ذمانه گھوم کراپی اصل حالت پرآگیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے بارہ مہینے ہیں اُن میں چار بڑی عزت والے مہینے ہیں تین مہینے متواتر ہیں دوالقعدہ دوالج اور محرم اور مضر کا رجب جو جمادی اُلاُخری اور شعبان کے درمیان ہے "

ما ومحرم محرمت والے مہینوں میں بہت سی خصوصیات اور امتیاز ات کا حامل ہے۔ بردا اہم اسلامی اور تاریخی امتیازیہ ہے کہ ہجری سال کا آغاز اسی سے ہوتا

اس حدیث کے ایک راوی حضرت سفیان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ہم نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اس ارشاد عالی پرکئی بارٹمل کا تجربہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم ہمیں حدیث نبوی کے مطابق رزق کی فراوانی عطا فرمائی۔غدیۃ الطالبین میں اس حدیث کے مطابق رزق کی فراوانی عطا فرمائی۔غدیۃ الطالبین میں اس حدیث کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا تو جالیس برس کا اس پرٹمل کا تجربہ ہے۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے جیسا فرمایا ہے ویسائی پایا ہے۔ (غدیۃ الطالبین) ایصالی تو اب:

یوم عاشورا' جہاں ایک عظیم بابرکت دن ہے۔ وہیں یہ سید الشہداء' حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دین اسلام اور کلمہ جق کی سرباندی کی لیے' آپ کی بے مثال ایثار وقربانی کا بھی دن ہے۔ اس دن اہل ایمان' خلفاء راشدین' صحابہ کبار' اہل بیت اطہار' خصوصاً شہداء کر بلا کے حضور' صدقات و خیرات کے ذریعہ سے دعا والیصالی تو اب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ معتز لہ وخوارج خیرات کے ذریعہ سے دعا والیصالی تو اب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ معتز لہ وخوارج اوران کے موجودہ متبعین' ایصالی تو اب کا انکار کرتے ہیں اوراس کو'' برعت سید'' قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیم میں' رب کریم نے ایصالی تو اب اورا پخوت شدہ مسلمان کبن بھائیوں کی بخشش و مغفرت کیلئے '' دعا کرتا'' ایمان والوں کی صفت وعلامت قرار دی ہے۔ ارشا دربانی وقرآنی ملاحظہ فرما کیں:

وَالَّذِيْنَ جَآءٌ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانَ ۖ حضرت ادرلیس اور حضرت عیسلی علیه السلام ای دن آسمان پر زنده اُنھائے گئے۔

اسی دن سیدالشهد اءامام حسین نے میدان کر بلامیں بہتر ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش فر مایا۔

يوم عاشوراكي بركات:

یددن بے پایاں برکات کا حامل ہے۔اس مہینہ محرم میں خصوصیت کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیئے۔صدقہ و خیرات ہر ماہ اور ہروقت بڑی سعادت اور برکت والی عبادت ہے مگران حرمت والے مہینوں میں حسنات کی برکات دو چند ہوجاتی ہیں۔

خصوصاً محرم شریف کی دسویں تاریخ ''عاشورہ'' کے دن صدقہ وخیرات بہت اجروثواب کا باعث ہے۔

بیم شریف میں ہے: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عَيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاثِرَ سَنَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدُنَاهُ كَذَالِكَ (بَيْقَ بَحَوالِمُ شَكُوةً)

''جس نے عاشورا کے دن اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنے میں وسعت و کشادگی کی۔اللہ تعالیٰ اس کوتمام سال رزق میں فراخی عطا فرمائے گا'' ترجمہ: ماہ رمضان کے بعدافضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعدافضل نماز رات کی نماز ہے۔

يوم عاشوره:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

مَا رَاءُيثُ النِّبَى صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ ع

ترجمہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (یوم عاشورہ) دسویں محرم اور رمضان کے روزہ کے سوا اور کسی دن کے روزہ کا اس قدر اہتمام کرتے اوراس کو دوسرے پرفضیات دیتے نہیں دیکھا۔

یکی ذی وقارراوی حدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی تھم دیا تو لوگوں نے عرض کی یارسول الله! اس دن کی تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں (اور روزہ رکھتے ہیں) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اگر ہیں آئندہ سال تک رہا تو ضرور نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا'۔ (بخاری ومسلم)

وضاحت:

یں گیارہ ہجری کے محرم کا واقعہ ہے جس کے دوماہ بعد ۱۲ اربیج الاق ل کو

''اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ بید دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار' ہمیں بھی اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے'۔(الحشر:۱۰)

علاوہ ازیں' اہلسنّت و جماعت کے عقائد حقہ پر مشمل کتاب''شرح عقائد'' میں بھی بیرواضح تصریح کی گئی ہے کہ:

وفى دعاء الاحياء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزلة (شرح عقا كرنسي)

"اورزندول كامر دول كيليخ دعاء بخشش كرنے اوران كيليے صدقہ وخيرات

كرنے سے أن كوفائدہ پنجتاہے ليكن معتزله اس كا انكاركرتے ہيں'

آیے! ذرا دیکھیں اس ماہ مکرم میں ہادی سُبل حضرت مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ اُمت کی کیا را جنمائی فرما تا ہے تا کہ اس ماہ کے روز وشب سنت نبوی کے مطابق گز ارکر اللہ تعالی اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرہ ہوں اور ہراس رسم وطریقتہ سے اجتناب کریں جواللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وخوشنودی کے خلاف ہو۔

صحیح مسلم میں بارگاہ رسالت کے ذیشان صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمایا:

أَفْضَلُ الطِّيَامِ رَبِعُكَ رَمَعَنَاكَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلْوَةِ

بَعْدَ الْفَوِلْفِنَةِ صَلْحَةُ اللَّيْلِ - رواه ملم

#### هُوَ الْإِمْسَاكَ عَمَّا تَنَازَعَ إِلَيْهِ النَّفْسُ.

گویا شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ سے پچاس برس پہلے ہی مخبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو حادث کر بلا پر تلقین صبر فرما دی۔ اُسوؤ مصطفوی برملا اعلان فرمارہا ہے کہ اگر چہتمہارانفس آلی نبی پر تو ڑے جانے والے مظالم ومصائب پرسیاہ پوتی سینہ کوئی نوحہ خوانی ' تعزیہ داری اور ہائے وائے کرنے کی ترغیب دیتا ہے ۔ لیکن خبر دار! میسب کام سیرتِ نبوی اور اہل بیت نبوت کے اُسوہ مبار کہ کے سراسر خلاف اور بدعت سینہ ہیں۔ لہذا صبر وتقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دواور کوئی ایسافعل نہ کر وجوخلاف اسلام اور خاندان نبوت کی سیرت کے منافی ہو۔

دیکھو! کربلا میں جگر گوشئہ رسول پر یزیدی مُظالم نے انتہا کر دی اور بنتِ
رسول' حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ قیامت نما منظرا پنی آئکھوں سے دیکھا۔
نضے علی اصغر کو تڑ ہے ' جوال سال علی اکبرو قاسم کو خاک وخون میں غلطاں دیکھا۔
قافلہ سالا یوشق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پامال نعش بچشم سر دیکھی ۔گلشنِ
رسالت اُبڑا' خاندان نبوت لٹا دیکھا۔ لیکن قربان جا ئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس وُلاری پر' نہ گریبان بھاڑا' نہ سینہ
پیٹا' نہ بال نو ہے' نہ ہائے وائے کی ۔ بلکہ صبر ورضا کی ایک ایس مثال قائم فرمائی جو
رہتی دنیا تک اُمت مِسلمہ کی را ہنمائی کرتی رہے گی۔

حضور علیه الصلوٰ ق والسلام نے وصال فر مایا۔ للبذامسنون بیہ ہے کہ نویں وسویں محرم کا روز ہ رکھا جائے۔ صرف دسویں بعنی عاشورا کا ایک ہی روز ہ رکھنا مکروہ ہے۔ چنانچہ حدیث مذکورہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واضح ارشاد ہے:

صُوْمُوْ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرُو خَالِفُوْ الْيَهُوْدَ \_ دالمرقاة) ترجمہ:نویں اور دسویں محرم کوروزہ رکھواور یہودیوں کی خالفت کرو۔ سال بھرکے گنا ہول کی بخشش:

حضرت ابوقاده رضى الله عنه فرمات بين نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

صِبَاهُ كِوْهِ رِعَا شُوْدَاءُ أَحْسَبُ عَلَى اللهِ يُكَفِّرُ السَّنَةُ الَّتِيُ فَتَبُلَهُ - (رواه م) ترجمہ: مجھے کامل اُمیدہے کہ اللہ تعالیٰ دسویں محرم کاروزہ رکھنے کے صلہ میں سال بھرکے پہلے گناہ معاف کردے گا۔

صحاح ستہ کی میہ چاراحادیث ماہ محرم کی شرعی حیثیت اوراس کی عظمت و برکت کا شہبت و شہوت پیش کرنے کیلئے کافی ہیں۔ان ارشادات نبوت میں روز ہے کی اہمیت و فضیلت پر زور دیا گیا ہے۔ میرا مقصدان احادیث کے تحریر کرنے کا اس ماہ میں روزہ جیسی عبادت کی ترغیب دلانا 'اور دوسراا ہم مقصد' حقیقت روزہ کا بیان ہاور و مصروتقو کی ہے۔ یعنی روزہ ایک طرف مصائب و آلام پرصبر کی تلقین کرتا ہاور بوصبری سے روکتا ہے اور دوسری طرف تقو کی اور خدا خوفی کے ذریعہ بندہ موس کو گناہ اور برائی سے بچاتا ہے کیونکہ روزے (صَوْم ؓ) کا معنی ہی ہے کہ ھوالا مساک گناہ اور برائی سے بچاتا ہے کیونکہ روزے (صَوْم ؓ) کا معنی ہی ہیہے کہ ھوالا مساک لین ہراس تول وقعل سے خودکوروک لینا' جس کی طرف نفس مائل ہو۔

اس کے برعکس امام الانبیاء حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آئمہ اہل بیت کے اقوال سے ماتم ونوحہ (بین) سینہ کو بی رخسار پیٹنا ' بال نوچنا' کیڑے کھاڑنا' کالا ماتمی لباس پہننے اور تین دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منانے کی واضح ممانعت ثابت ہے۔ لہذا سطور ذیل میں احادیث نبوی اور شیعہ کتا ہوں سے اہل بیت کے اماموں کے آثار واقوال سپر دقلم کئے جاتے ہیں۔ اس اُمید پر کہ شاید کوئی گم کردہ راہ ہدایت پا جائے۔

مائم اوربین کی حرمت احادیث مصطفیٰ سے سید الشہد اء حضرت امام حسین رضی اللّٰد عنہ کے جد امجد امام الانبیاء حضرت محیر مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں:

لَيْسُ مِنَّا مَنْ صَنوبَ الْحُكُودُوسَقَ الْجُيُوبِ وَدَعَى بِلَعْوَى الْجُيوبِ وَدَعَى بِلَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ . وَتَعْقَعْلِيهِ الْجَاهِلِيَةِ . وَتَعْقَعْلِيهِ

ترجہ: وہ شخص ہماری اُمت سے نہیں جس نے (کسی کی موت یا مصیبت میں) رخساروں کو پیٹا، گریبان پھاڑا اورز مانہ جاہلیت کی طرح آواز بلند کی بعن بین کیا۔

ا: ملاحظه موالبدا بيدوالنها بيديش علامه ابن كثيرًا ٣٥٥ جير كاحوال وواقعات ميس لكھتے ہيں كهاس سال كى دسويں محرم كوامر معز الدولہ بن بوريران تغلق الاسواق وان يلبس النساء المسوح من الشعروان يَحَرُّ جُنَ فِي الاسواق حاسرات عن وجو بمن يَنْ حُنَّ عَلَى النسين بن على ابنِ الجي طالب

(البدابيدوالنهابيابن كثيرجلداا)

ترجمہ:معزالدولہ بن بویدنے تھم دیا کہ بازار بندر کھے جا کیں اورعورتیں بالوں کے کھر درے کپڑے پہنیں اور بازاروں میں نظے من<sup>حسی</sup>ین ابن علی پرنو حہ و بین کرتے ہوئے ان کا ماتمی جلوس نکالیں۔

#### قرآن میں مصیبت برصبر کرنے والوں کی تعریف

الله تعالى نے قرآن تھيم ميں ايک جگه نہيں بلکه متعدد مقام پر مصيبت و اہتلاء کے وقت بندهٔ مومن کو صبر کی تلقین فر مائی چنانچيسورة البقره ميں مصائب وآلام کو صبر واستقلال سے برداشت کرنے والوں کا ذکر خیران الفاظ میں فر مایا:

''اور ہم جمہیں ضرور آزما ئیں گے پچھ ڈراور بھوک سے اور پچھ مالوں اور جانوں اور ہوگا ہوں اور جھ مالوں اور جانوں اور بھول کے کہ جب ان پر کوئی جانوں اور بھول کی کئی سے اور خوشنجری سنا دو ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے' تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کواسی کی طرف بھرنا ہے۔ بیلوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں' ۔ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں' ۔

دین اسلام میں کسی کی موت پر چاہے وہ کتنا ہی معظم ومحتر م کیوں نہ ہو' نوحہ و ماتم' سینہ کو بی' کپڑے پھاڑ نا' بال نوچنا' کالا ماتمی لباس پہننا اور جاہلیت کی طرح اَظہارِ غم وحزن کرنا اور پھر ہرسال اسی طرح مجالس سوگ و ماتم بر پا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔

رافضیوں کے ہاں عشرہ محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ماتم اور سوگ کی مرقبہ رسومات سراسر کتاب وسنت اور اُسوہ اہل بیت کے خلاف ہیں۔ اہل بیت کے بارہ اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ پر نہ خود اس طرح سوگ اور ماتم کیا اور نہ ہی انہوں نے اس رسم بدکا دوسروں کو تکم دیا۔ اس بدعت سیرے کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سروں کو تکم دیا۔ اس بدعت سیرے کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سروں کو تم دیا۔ اس بدعت سیرے کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سروں کو تم دیا۔ اس بدعت سیرے کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سروں کو تا میں ہوا۔ خیرالقرون میں اس کا کہیں وجو دنہیں ماتا۔ (ماشیہ انجے صفح ۱۲۳۲)

ترجمہ: نوحہ و ماتم کرنے والی عورت نے اگر موت سے پہلے توبہ نہ کی تو جب وہ قیامت کے دن اُسٹھے گی تو اس پر پیگے ہوئے تا ہے اور چڑے کالباس ہوگا۔

رسول خدا كى لعنت:

عَنَ إَنِيْ سَعَيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْ

تنین دن سے زیا دہ سوگ حرام ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

لَا يَجِلُّ لِإِمْ وَأَوْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْمَوْمِ الْلْخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَكَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَىٰ دَوْجٍ أَرْلِعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرَا - اسْتَعْلَى،

ترجمہ: جوعورت اللہ تعالی اور قیامت پرایمان رکھتی ہے اس کو جائز نہیں کہ وہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں عورت کو اپنے خاوند کی موت پر جیار ماہ دس دن سوگ کرنا جائز ہے۔

مائم كرنے والول سے نبى كى بيزارى:

صحابی رسول حضرت ابوموئی اشعری رضی الله عنه بیماری کی وجہ سے بیہوش ہو گئے تو ان کی بیوی اُم عبدالله بلند آواز سے بین کرتے ہوئے رونے لگی۔ آپ اس وقت تو مرض کی شدت سے بول نہ سکے جب ذراافاقہ ہوا تو بیوی سے کہنے لگے کیا تو وہ حدیث بھول گئی ہے جو کئی بار میں تجھے سناچکا ہوں کہ:

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّا اَنَا بَرِقِي مِتَّنَ حَلَقَ وَ صَلَقَ وَحَرَقَ - رمتفق عليعن ابيرده

ترجمہ: رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس شخص سے بیزار مول جس نے مصیبت میں بال نوچ او حد و بین کیا اور کیڑ ہے کھاڑے۔

عذابِآخرت:

حضرت ابوما لک اشعری رضی اللّه عنه فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا:

ٱلنَّا يِحُكُةُ إِذَا لَمْ تَنتُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ كِوْمَ الْفِيّامَةِ وَعَلَيْهَا سِوْمَالُكُ مِنْ قَطِوانٍ وَدِرْعُ مِنْ جَوَبٍ - (رواه م)

#### حرمت ماتم آئمہ اہل بیت کے ارشادات سے

امير المونين حضرت على ابن ابوطالب رضى الله عندروايت كرتے ہيں كه: نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيَا صَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا۔ (من لائيمزوالنتيہ))

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ماتم کرنے اور نوحہ و ماتم کی مجلسوں میں نوحہ سننے کیلئے جانے سے منع فرمایا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حضرت زّ هرارضي الله عنها كووصيت

حضرت امام محمد باقر رضی الله عنه اور حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه روایت بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وفات کے وفت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرارضی الله عنها کو وصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

چوں من بمیرم روئے خود برائے من مخراش و گیسوئے خود را پریشان مکن وواو بلامگؤو برمن نوحه کن ونوحه گرال رامطلب وصبر پیشه کن-(حیات القلوب، جلد دوم)

ترجمہ: بیٹی! جب میں وفات پا جاؤں تو میری وفات پر چیرہ نہ پٹینا' سر کے بال نہ بھیرنا' ہائے وائے نہ کرنا' اور مجھ پرنوحہ وماتم نہ کرنا' اور نوحہ گروں کو بھی نہ بلانا' بلکہ صبر کرنا۔ وضاحت:

نوحهٔ ماتم اورسوگ وغیره عرب میں عورتوں کی رسم تھی۔ جے بعد میں ایران کے شیعه مردوں نے اپنالیا۔ پھر وہاں سے بیرسم بد برصغیر پاک و ہند کے شیعه مردوں نے بھی اختیار کی اوراسے رواج دیا۔

مستله:

کسی کی موت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شو ہرکی موت پر چار ماہ دس دن سوگ کرنا جائز ہے بینی ان دنوں میں عورت زیب وزینت اچھالباس' کنگھی پٹی سرمہ وغیرہ استعمال نہ کرے۔ سعگ کیامعنی

کسی کی موت پرترک زینت لیعنی اچھالباس خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرنا' اور خوشی مسرت کے کام چھوڑ دینا اور اظہارِ غم وحزن کرنا سوگ کہلاتا ہے۔

#### ضروری وضاحت:

المسنّت و جماعت کے نزدیک کالا لباس استعال کرنا جائز ہے۔ ہاں سوگ اور ماتم کے طور پر پہننا حرام ہے اور شیعوں کے نزدیک تو فدکورہ حوالہ کے مطابق کالالباس پہننامطلق حرام ہے۔اللہ تعالی تو فیق عمل بخشے۔آ مین حضرت امام جعفرصا وق رضی اللہ عنہ کا تعارف:

حضرت امام جعفر صادق جنہیں شیعہ حضرات فقہ شیعہ اور فقہ جعفر سے کا بانی کہتے ہیں ۔ اہل کہتے ہیں ۔ حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین کے بوتے ہیں ۔ اہل بیت اطہار کے مشہور بارہ اماموں میں آپ کی چھٹی شخصیت ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت اُم فروہ بنت قاسم بن محمہ بن ابو بکر صدیق ہے کیے نام فروہ حضرت البو بکر صدیق کی پر بن آبی ہیں ۔ اُم فروہ کی والدہ حضرت اساء بنت عبدالرحمٰن بن ابو بکر صدیق بین جوحضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں ۔ خلیفہ اوّل امیر الموشین حضرت ابو بکر صدیق ہیں ۔ خلیفہ اوّل امیر الموشین حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں ۔ خلیفہ اوّل امیر الموشین حضرت ابو بکر صدیق کی بوتی ہیں ۔ خلیفہ اوّل امیر الموشین حضرت باعث کہ آپ کی بوتی ہیں ۔ موسرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بطور فخر فر مایا کرتے تھے ۔ وک کوٹے آب کی بوتی ہیں ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بطور فخر فر مایا کرتے تھے ۔ وک کوٹے آب وہ گئید مرتبین محمد حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ جنم دیا ہے۔

:25. 19

صحابة كرام اورابل بيت نبي اوراولا دعلي آپس ميس كس طرح شيروشكر

سوگ صرف تنین دن ہے:

فقہ جعفریہ کے بانی 'اور اہل بیت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَیْسُ لِاحْدِانَ یَجِی اَکْ تَکُونَ تَلاَتَةِ اَیّنَاهِ لِلاَالْمُوْالَةَ عَلیٰ فَرْجِها حَدِیْ اَنْ یَجِی اَکْ تُکُونِی تَکَلاَتَةِ اَیّنَاهِ لِلاَالْمُوْالَةَ عَلیٰ فَرْجِها حَدِیْ تَنْفَقِضی عِلَّ تُها ۔ (من لایحفرہ الفقیہ ۱۶)
ترجمہ: کسی (مسلمان) کوکسی کی موت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ۔ سوائے عورت کے کہ وہ عدت کے فتم ہونے تک اپنے خاوند کی موت پرسوگ کرسکتی ہے۔

كالالباس:

حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه سے کالی ٹوپی پہن کرنماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

لَاتُصَلِّ فِيهَا ، لِا نَّهَا لِبَّاسُ اَهْلِ التَّادِ وَقَالَ آمِيُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيْ لِكَانُ فَعِنْ فِي فِيْمَا عَلَّمُ بِهِ لَا تَلْبِسُوْ إِ السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ مِـ (من لا يَضُو الفقيه ٢٣)

ترجمہ: کالی ٹوپی پہن کرنمازنہ پڑھو کیونکہ بیددوز خیوں کالباس ہے اور حضرت امیر المومنین نے اپنے دوستوں کوفر مایا کالالباس مت پہنو کیونکہ بیفرعون کالباس ہے۔ يَا أُخْتَنَاهِ! تَعَزِّى بِعَنَآءِ اللهِ فَإِنَّ لِى وَلِكُلِي مُسْلِمٍ السَّوَةُ لَا مُسْلِمٍ السَّوَةُ لَا مُسُولِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِ (تاريخ ليقوي ٢٤).

ترجمہ: بہن! اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق طریقہ تعزیت اختیار کرو۔ کیونکہ میرے اور ہرمسلمان کیلئے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ یں فصوصاً حضرت امام جعفرصادق رضی الله عنه کا خلیفه اوّل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے ساتھ کتنا گہرا اور کتنا عظیم تعلق و رشتہ ہے۔شیعہ حضرات نے جوصحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے درمیان بغض وعداوت کے واقعات بنائے ہوئے ہیں وہ سب بے بنیا داور کذب وافتر اء ہیں۔

حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنهٔ ماه ربیج الا قل ۸۲ ه میں مدینه منوره میں پیدا ہوئے اور ۵ ار جب ۴۸ اه میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیج میں قبداہل ہیت میں ہے۔ (شواہدالنہوت)

آپ کی تاریخ وصال ۲۲ر جب جولوگوں میں مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین کی حضرت زیرنب کو تلقین صبر:

حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی الله عنها فرماتے ہیں جس رات کی صحیح میرے والد بزرگوار نے شہادت پائی اسی رات کا ذکر ہے ہیں بیارتھا ، پھوپھی ندین میری بیمارواری میں مصروف تھیں۔اسے میں امام حسین رضی الله عنه چنداشعار پڑھتے اندرا کے جنہیں سن کر میں سمجھ گیا کہ صورتحال کیا رُخ اختیار کرگئ ہے اور میری آنکھوں میں آنسو بحرا کے لیکن صبر کیا۔ میری پھوپھی برواشت نہ کر سکیس۔ جزع فزع اور روتے چلاتے ہوئے بیہوش ہوکر گر پڑیں۔انہیں ہوش میں لایا گیا پھر حضرت زینب رضی الله عنها کو بیہ وسیت فرمائی:

#### يزيد

#### اس كردارك آكيني ميں

واقعات کربلااورخاندان نبوت پرڈھائے جانے والے مصائب اورلرزہ خیز یزیدی مظالم کی تفصیل پڑھ کر ہر شخص کے ذہن میں بیسوال اُ بھرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھرانہ ریگزار کربلا میں کس مقصد کی خاطر قربان کیا؟

ان سوالات کا مختفر جواب تو یہ ہے کہ خاندان نبوت نے کر بلا میں سے مظالم سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں سے لیکن اس کا تفصیلی جواب پانے کیلئے یزید کا حدود اَر بعہ اور اس کے کردار کا مطالعہ از بس ضروری ہے ۔ ذیل میں چند ایک متندحوالوں سے یزیداور اس کے کردار کا مختفر خاکہ پیش خدمت ہے۔

شنرادهٔ رسول مصرت امام حسین رضی الله عنه کے نزدیک یزید منصب حکومت کے اہل نہیں تھا بلکہ یزید منصب حکومت کے اہل نہیں تھا بلکہ یزیداحکام اللی کی واضح خلاف ورزی کرنے والا الله تعالی کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کوحرام قرار دینے والا شخص تھا محلن کی نافر مانی اور شیطان کی فرما نبر داری کرنے والا تھا ، جس نے اُمت مسلمہ میں فساو ہر پاکر کے حدود اللی کو معطل کر دیا تھا اور اس وفت حضرت امام حسین رضی الله عنه پریزید کواس کی من مانیوں سے روکنے ویا تھا اور اس سے دیا دہ ماکد ہوتی تھی۔

یزیداوراس کے کردار کی جابرانہ اور متبدانہ حکومت کا بیروہ نقشہ ہے جوحضرت امام حسین رضی اللّٰدعنہ نے خود بیان فرمایا ہے جب آپ عازم کوفیہ ہوئے تو کوفیہ سے دو

#### ناظرين كرام:

غور فرما ہے خاندان نبوت کے سامنے ہر وفت اسوہ محمدی رہتا ہے۔
چاروں طرف سے مصائب وآلام نے آگیرا ہے۔راوحق میں سب پچھ قربان
کرنے کیلئے چشم براہ ہیں۔ بہن نے ذرا بے قراری کا مظاہرہ کیا فوراُ پکاراً ہے بہن!
اُسوہُ نبوی ہمارے لئے اور ہرمسلمان کے لئے قابل اتباع نمونہ ہے۔رسولِ خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے اسوہ مبارکہ کو اپناؤ' خاندان نبوت کا یہی
طریقۂ تعزیت ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کوئی الی حرکت سرز دنہ ہو جو ہمارے نانا
کی شریعت کے خلاف ہے۔

اہل بیت کی محبت وعقیدت کا دعویٰ کرنے والوں میں آج کوئی ایسا ہے جس کا قول وفعل امام حسین اور اہل بیت نبوت کے اسوۂ حسنہ کے ساتھ ذرا بھر بھی مطابقت رکھتا ہو۔

طوفانِ نوح لانے سے اے چیم فائدہ؟ دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں

منزل ادهر ہی ابن زیاد کے تھم سے شامی جرنیل تر ایک ہزار سلے یزیدی فوج لے کر مقابل آیا جس کے باعث آپ کو کوفد کی راہ چھوڑ کرعراق کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میدان کر بلاکا رُخ کرتے وقت آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشا دفر مایا ، جس میں حضرت امام نے بزیدی کردار کی پوری پوری نشاند ہی فرماد کی 'چنا نچہ آپ نے ایک ہزار سلے کو فیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ' اے لوگو! رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ رَأَى سُلُطَانًا اِجَابِرًا مُسْتَحِلًا لِحَرْمِ اللّٰهِ وَالْكُونَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلْهُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

ترجمہ: 'جوشی کی ظالم حاکم کودیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو تو ڈرہا ہے اور رسولِ خدا کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے بندوں پرظلم و زیادتی کر رہا ہے تو وہ شخص اپنے قول وفعل کے ساتھ اس ظالم حاکم کی ان بدا عمالیوں کو نہ مٹائے تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے ٹھکانے (دوزخ) میں داخل کرے گا'۔

اے کوفہ والوسنو! ان یزید یوں نے شیطان کی اطاعت اپنا لی ہے اور خدائے رحمٰن کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ اُمت میں فساد برپا کیا ہے۔ اسلامی حدود اور قوانین کو معطل کر دیا ہے۔ یہ مال غنیمت اور بیت المال کا روپیہ خود کھارہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام کھہرارہے ہیں۔ اس لئے میں ان کی بدا تمالیوں اور من مانیوں کو مٹانے کا سب سے زیادہ حق دار ہوں'۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه جسیا امام اہل بیت جس نے آغوشِ نبوت میں آتکھ کھولی ہوجواس گھر انے میں پروان چڑھا ہوجس میں قرآن اترا ہو جہاں سے رشدو ہدایت کا سرچشمہ پھوٹا ہو پر بدایت فاسق و فاجر حکمران کے ناپاک ہاتھ میں بیعت کیلئے اپناہاتھ کب دے سکتا تھا۔ چنانچ آپ نے اپنا سردے دیا گریزید کے ہاتھ میں اپناہاتھ نہ دیا۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ الله علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

سرداد نه داد دست در دست بزید
حقا که بنائے لا الله است حسین
اگر خدانحواسته آپ بزید کے بارے ذرابھی نری سے کام لیتے تو قیامت تک آپ کا بیہ
طرزِ عمل اُمت کیلئے سند بن جا تا۔ اس لئے حضرت امام عالی مقام نے سرکٹوا دیالیکن
فاسق وفاجراور ظالم حاکم کے سامنے جھکا یانہیں۔

کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا بیہ سرمدی اصول كَانَ قَدُ الشَّتَهُ كِي الْمَعَا ذَفِ وَشُوْبِ الْخَمُووَ الْغِنَاءِ وَالصَّيْلِ وَاتَّخَا فِهِ الْغِلَامِ وَالْقِيْلِ وَاتَّخَا فِهِ الْغِلْمَ الْمَاكِنِ وَالْقِيْلِ وَالْفِيْلِ وَالْقِرَدِ الْعِلْمَ اللَّهُ الْمَاكِنِ وَالْقِرَدِ وَمَا مِنْ كَوْمٍ إِلاَّ يُصْبِحُ وَيْهِ مَخْمُوْدًا - واللِيوالنها يِعِلنَا مِنْ وَمَا مِنْ كَوْمٍ إِلاَّ يُصْبِحُ وَيْهِ مَخْمُوْدًا - واللِيوالنها يعلنَا مِنْ اللَّهِ مِلْمَانِينَ وَمَا مِنْ كَوْمٍ إِلاَّ يُصْبِحُ وَيْهِ مَخْمُوْدًا -

''کہ یزید کے متعلق بیروایت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ ساز وراگ کا دلدادہ شرانی سرودونغہ کاشیدائی شکار کھیلنے کاشائق خوبرولڑ کوں اور نوعمر حسین وجمیل گانے والی لونڈیاں اور شکاری کتوں کا شوقین تھا اور وہ سینگ والے مینڈھوں سانڈھوں اور بندروں کے درمیان لڑائی اور مقابلہ کراتا رہتا تھا' سب سے بڑھ کریہ کہ وہ ہرضح شراب کے نشہ میں مدہوش اُٹھنا تھا''۔

بہے یزیدا ہے کردار کے آئیے میں

الله تعالی جمیں کتاب وسنت صحابہ کرام اور آئمہ اہل بیت عظام کی انتباع اور عقا کدا ہلسنت پیشا ہوں اور آئمہ اہل بیت عظام کی انتباع اور عقا کدا ہلسنت

بجاه امام الانبياء والمرسلين عليه الصلوة والسلام الى يوم الدين

رياض احرصداني غُفِركة ولوالدينه چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی ٹوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول (ظفرعلی خاں)

حضرت امام حسین رضی الله عنه کے نزدیک اسلامی ریاست کے سربراہ کی شخصیت کن صفات کی حامل ہونی چاہیئے ۔خودان ہی کے الفاظ میں ملاحظ فرما ہے جب کو فیوں کے خطوط پے در پے آپ کی خدمت میں آنے لگے تو آپ نے ان میں سے ایک خط کے جواب میں حاکم وقت کی جو تعریف کھی وہ کتب سیر میں محفوظ ہے۔ اس خط کے مندرجات کے آخر میں آپ لکھتے ہیں:

قَلَعُمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلاَّ الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْقَائِمِ إِلْقِسْطِ وَالتَّالِئُ بِبِأَيِي الْحَقِّ (٧٠١) الْرَابِ الْرَبِي

" مجھا پنی جان عزیز کی قتم عاکم وہی ہوسکتا ہے جو کتاب الله پرعمل کرنے والا عدل والدہ والا ہو"۔ عدل وانصاف قائم کرنے والا اور دین حق پر کار بندر ہے والا ہو"۔

شنرادہ کو نین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے کردار کا جوآ نکینہ دکھایا ہے اس سے یزید کی پوری تضویر کھل کر سامنے آگئی ہے۔ اس کے باوجود متعدد ثقتہ مؤرخین اور علماء اُمت نے بھی یزید کی تاریک زندگی کے ہر گوشہ پرروشنی ڈالی ہے۔ تا کہ یزید کی بزید کی تاریک نندگی کے ہر گوشہ پرروشنی ڈالی ہے۔ تا کہ یزید کی بزید کی اور شیطنت کسی سے اوجھل ندر ہے۔ چنا نچہ ابوالفد اء حافظ ابن کثیر نے اپنی شہرہ آفاق تاریخ البدایہ والنہایہ میں یزید کے فسق و فجور کی ایک طویل فہرست نقل کی ہے جس کے چند جملے ہدیے ناظرین ہیں۔

### دوا المالي المال

# ذكرخاتم الانبياء

رسول خداصگانگیدیم کی 63 سالہ کی و مدنی حیات مبارکہ ازمیلادتا وصال پاک ماہ وسال کے آئید میں حضور طالی ایک آباؤاجداد ازواج واولا داور بنات مطہرات کا نہایت دلنشین و سین تذکرہ اپنے پیارے نبی سکالی یکی سیرت طیبہاور حیات مبارکہ سے باخبر ہونا ہرامتی کا فرض او لین ہے۔ اس مخضر گرجامع کتاب میں حضور کی ساری تاریخ جیات کا خلاصہ درج ہے جس کو پڑھ کر آپ کی حیات مبارکہ کے نورانی جلوے آئی کھوں میں ساجاتے ہیں۔

#### پنجتن پهلاکهوں سلام

#### المرحار المعالم المحوطان

سائي مصطف مائي إصطفاء عزو ناز خلافت په لاکھوں سلام ایجن اس افضل الخلق بعد الرسول اثانی اشین جرت په لاکھوں سلام میں اسلام الکھیں اسلام میں اسلام م

وہ غمر جن کے اعدا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ' ہمز بانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام

#### *ٛڴڒڝڮؽ*ڴٵڞؖڴٮڎؖؽ۩ڟؿڿ؞

دُرِّ منشورِ قرآن کی سلک بہی ازوجِ دو نورِ عفت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیصِ مہری اُ حُلّہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام

#### 

مُرتَضَىٰ شيرِ حَق ' اَ شَخُحُ اللَّهُ تَعَين اللَّا شير وشربت په لاكهول سلام شيرِ شمشير زن شاهِ خيبر شكن اپرتَةِ دستِ قدرت په لاكهول سلام پاره بائے صحف غنچائے قدیں اہل بیتِ نبقت په لاکھول سلام

> ایک میرا ہی رحت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری اُمت پہ لاکھوں سلام

سنت

قربانی کے مسائل واحکام اور قربانی کے فضائل وفلسفہ پر مختضر رسالہ

احكام جمعه وعيدين

نماز جعہ وعید کین اور پنجگانہ جماعت کے

مسائل وفضائل اوراحكام يرايك مُدلل پيشكش

مسائل الصيا

ما ورمضان المبارك كانهم مسائل وفضائل اعتكاف نماز تراوت كليلة القدر صدقة فطراور عيدالفطر كيمسائل واحكام مشتمل ايك مدلل رساله

مولائےکل

صحاح سنه کی منتخب جالیس احادیث نبوی محال سنه کی منتخب جالیس احادیث نبوی کمالات مصطفے پر ایک لاجواب کتاب لیعنی کمالات رسول بزبانِ رسول الله مثّالیّا می معلقه می کمالات رسول بزبانِ رسول الله مثّالیّا می معلقه می کمالات رسول بزبانِ رسول الله مثّالیّا می معلقه می کمالات رسول بزبانِ رسول الله مثّالیّا می معلقه می کمالات رسول بزبانِ رسول الله مثّالیّا می معلقه می کمالات معلقه معلقه می کمالات می کمالات می کمالات معلقه می کمالات می کمالات

رياض العارفين

مقبولانِ حق کاحسین تذکرہ قرآن وسنت کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ان کی مقدس زندگی سادہ مگردل میں اتر جانے والی ان کی باتیں اللہ ورسول کے عشق و محبت سے لیریز'ان کے جذبات و حالات ' بھٹلے ہوئے کاروانِ انسانیت کے لئے مشعلِ راہ ہیں جالیس سے زائداولیاء کا ملین کے احوال و تعلیمات مرشمتل میرکتاب ۔

## CHASON REPORTED

21790 / DITT

سلطان المشائخ حضرت خواجہ غلام کی الدین غزنوی ثم نیروی قدس سرہ السامی گذشتہ صدی ہجری کی وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے عمر بھر درس تو حید ورسالت دیا عشق نبوی کے جام لٹائے ہزاروں گم کردہ راہ کو جادہ حق پر چلادیا صد ہاجرائم پیشہ افراد کواپنی خداداد زگاہ ولایت سے پاکیزہ زندگی بخشی اور خدا فراموش عنا صرکو با خدا بنایا۔

آپغزنی سے تشریف لائے 'بارہ سال اپنے مرشد پاک خواجہ محمد قاسم موہڑوی قد سرہ العزیز کے زیرسا بیر بیاضت ومجاہدہ کیا اور پھران ہی کے حکم سے وادی تشمیر میں چالیس برس شمع تبلیغ وارشا دفر وزاں رکھی جس کی روشنی میں آج بھی ہزاروں گم گشتہ' شاہراہ ہدایت پرگامزن ہیں۔

زیر نظر کتاب' حیات محی الدین غزنوی' آپ کے سوائی حالات و تبلیغ وارشاد برایک جامع دستاویز ہے۔

قابلِ مطالعہ یاد گارکت آپ کے ملمی ذوق کے عین مطابق

JE IL

ekin in

STED STED

سائدي صال

**UBINE** 

سألماصيا

حاجهالي

والماليك